

جلداقك

فقيال عظم في الم عظم خفرات من مفتى ريث يدا حدمنا رحم التالال

open sold to the sold of the s

ناظر آباد کا کابی ۱۰۰۰ ما ناظر آباد کا کابی ۱۰۰۰ ما www.ahlehaq.org









# القصيل فهرست مضامان

استشاره واستخاره استشاره کی اہمیت 22 🕸 لغو كامول..... ٣٣ 🤀 مشورہ کس سے لیٹا چاہیے؟ ..... 10 破 صالح كامطلب..... 🕸 10 😁 بے دین ہے مشورہ کرنے کے نقصان ..... 24 😸 🛚 قصداً غلط مشورہ دینے میں بے دین کے فائد ہے..... 24 🏶 مشوره لینے والے کی خامیاں ..... 12 🥵 🚽 کہلی خامی مشورہ ہے پہلے حتمی فیصلہ کرنا ..... ۲۸ 🦝 دوسری خامی مشیر کے سامنے سیجے حالات پیش نہ کرنا..... ۲۸ 🥞 تىبىرى خاى مشورە كوخكم تىجھنا ..... 19 🥵 🛚 چۇتقى خاى مشيركونقصان كا ذ مەدارىتىجصنا..... ٣. 🟶 - مشير کي خاميان ...... ۳۰ زندگی کا موقوف علیه تین خوبیاں ...... \* ٣ پېلې خو يې حکام کا نيک هونا ...... \* ٣

د دسری خونی مال داروں کی سخاوت ......

| صفحه      | عنوان                                                           |          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| ٣٢        | تىسرى خونى باجم مشوره كرنا                                      | ₩.       |
| ۳۳        | عورتول سے مشورہ                                                 | ₩        |
| ۳۳        | خواتین کے لیے نسخہ تسکین                                        | <b>⊕</b> |
| 777       | رشتے کاانتخاب مردخود کریں                                       | ◆        |
| ۳٩        | لزکی د <u>نکھنے</u> عورتیں جا کیں                               | <b>⊕</b> |
| ۳٦        | عورتوں کے بند ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            | <b>⊕</b> |
| FZ        | عورتوں میں حب مال و جاہ                                         | ₩ .      |
| ۳4        | عورتوں کی خریداری                                               | ₩        |
| 77        | ميراذاتي معمول                                                  | <b>⊕</b> |
| ۳۳۰       | شو ہر کو تا بع کرنے کانسخہ                                      | <b>⊕</b> |
| గాద       | استخاره کی اہمیت                                                | <b>⊕</b> |
| r5        | استخارہ کے خود ساختہ طریقے اور ان کے مفاسد                      | �        |
| ۲۳        | ىپىلى خرابى ، الله تعالى كا مقابليه                             | �        |
| MA        | دوسری خرابی ،ترک سنت                                            | �        |
| <u>۳۷</u> | تیسری خرابی ،نماز کی بر بادی                                    | <b>⊕</b> |
| <b>~∠</b> | چوکھی خرابی، نماز سے مذاق                                       | �        |
| ۳۹        | استخاره كا طريقة مسنونه                                         | ₩        |
| ۵۰        | استخاره میں بیوندکاری                                           |          |
| රා        | مسلی دوسرے ہے استخارہ کروانا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | �        |
| ۱۵        | رشتوں کے لیے استخارہ                                            | ₩        |

| منح        | عنوان                                                                       |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| ۵۲         | مناه گاراستخاره کیسے کریں؟                                                  | *        |
| ٥٣         | استخاره کروانے کی خرابیاں                                                   | <b>*</b> |
| ۵۳         | مېلى خرا بى ،شرىعت كى مخالفت                                                | ₩        |
| ٥m         | دوسری خرابی ، بزرگ کی بدنای                                                 | �        |
| ۵۳         | تیسری خرابی من گھڑت استخارے                                                 | �        |
| مم         | خلاصة بيان                                                                  | �        |
|            | ایمان کی کسوٹی                                                              |          |
| ۵۷         | عشق حقیقی کیا ہے؟                                                           | �        |
| ۵۸         | عشق حقیق کا معیار                                                           | <b>⊕</b> |
| 71         | محبت کی کسوٹی                                                               | - ∰      |
| 414        | مسلمان کی باغیانه صورت                                                      | ◆        |
| 77         | دل کے گناہ زیادہ خطرناک ہیں                                                 | <b>⊕</b> |
| AF.        | الله تعالى كے مقابلہ ميں متوازي حكومت                                       | �        |
| ۷٠         | دعوائے ایمان کا معیار                                                       | �        |
| <b>ا</b> ک | عقل مند کون ،عمر رسیده یا رضا رسیده؟                                        | �        |
| <b>2</b> r | مقام عبرت!                                                                  | <b>⊕</b> |
| ۷۳         | نفساني تقاضول سے بچنے كانسخه الله على الله الله الله الله الله الله الله ال | �        |
| ۲۳         | مت پیدا کرنے کے نیخے                                                        | �        |
| ۷۸         | ذكر ولكرنسخةُ السير ب                                                       | *        |

| منح  | عنوان                                                  |          |
|------|--------------------------------------------------------|----------|
| 4∠   | كثرت سے ذكر ولكر كاطريقة                               | *        |
| ۸۱   | رُعاءِ                                                 |          |
|      | جہاداور تبلیغ لا زم وملز وم ہیں                        |          |
| ۸۵   | نقز يم                                                 | *        |
| ۸۵   | ميران شاه                                              | �        |
| ۸۸   | تبلیغی مرکز میں تاریخی بیان                            | *        |
| ۸۹   | ايمان، قال اور تبلغ لازم وملزوم                        | <b>⊕</b> |
| 91   | تبليخ کي اڄميت                                         | <b>⊕</b> |
| ۵۹   | تبلغ اور مقصد تبلغ                                     | <b>₩</b> |
| 100  | ترک جهادی اصل وجه                                      | ₩        |
| 1•1  | علاج مرض                                               | ₩        |
| 101" | جہادے مال میں برکت                                     | <b>⊕</b> |
| 104  | الذي جمع مالا وعدده                                    | ₩        |
| 104  | امام بخارى اورقصه زبير رمنى الله تعالى عنه             | ₩        |
| 1•∠  | جہادیس مال خرج کرنے کی فضیلت                           | ₩        |
| 109  | الحاق                                                  | ₩        |
| 110  | الله كے راسته على جان دينے والوں كومرده مت كبو         | ₩        |
| 11+  | دفاعي جهاد كانتهم                                      | ₩        |
| 110  | كفاركوجهان بإو مل كرو، فتنه كفرل سي كهين زياده بخت ترب | ₩        |

| صغح   | عنوان                                                                 |          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| 11+   | كافرول كاعلاج                                                         | �        |
| 111   | جہاد فرض ہے                                                           | ♣        |
| #1    | جہادر حمت ہے اور ترک جہاد فساد ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ◆        |
| 111   | مجاہدین مناہوں سے بچیں تو رشمن ان کا کچھ بھی نہیں بگا ڈسکتا           | ₩        |
| 111   | فتح وكامراني كي شرط                                                   | ♣        |
| 111   | جہاد کیے بغیر جنت میں داخلہ کا گمان غلط ہے                            | ♣        |
| ilr   | الله كراسته ميں جان دينے والون كومر دومت مجھو                         | �        |
| IIr   | مسلمانو!اپنے بچاؤ کی تدبیر کرو                                        | *        |
| IJΥ   | مجابد ہر حال میں کامیاب                                               | *        |
| 111   | مظلوموں کی خاطر جہاد کیوں نبیس کرتے                                   | <b>⊕</b> |
| 111"  | اولیاه شیطان ہے قال کرو                                               | <b>⊕</b> |
| 111"  | ایمان کی علامت جہاد ہے                                                | �        |
| 11111 | جہاد سے طبعی خوف کا علاج                                              | ₩        |
| III T | موت سے ڈرنے کا علاج                                                   | �        |
| 116"  | رسول التُدصلي التُدعليه وسلم كو بنفس نفيس جهاد كرنے كا تحكم           | *        |
| HM    | اسلحہ سے غفلت برت کفار کی تمنا پوری کرنا ہے                           | �        |
| ۱۱۵   | میدان جہادیس پشت دکھانے کی حرمت                                       | �        |
| اماا  | جہاد مسلمانوں کوزندگی بخشنے والاعمل ہے                                | �        |
| 110   | ترک جہاد کا وبال سرکین کے علاوہ دوسرے معصوم لوگوں کو بھی اپنی         | <b>⊕</b> |
|       | لپيٺ مِن لے ليتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |          |
| 114   | فتنه وفساد کے خاتمہ تک جہاد جاری رکھو                                 | ₩        |

| صنحہ  | عنوان                                                                     |          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| 117   | جہاد میں ڈیٹے رہنے اور کثرت ذکر اللہ کا تھم                               | •        |
| 114   | شهيد كا عمال صالحة اقيامت برابر جارى ربيح بين                             | �        |
| IIY   | حضورصلی الله علیه وسلم کوتحریض علی القتال کانتیم                          | �        |
| 114   | کفار کے خلاف برسر پرکار مجاہدین کی ہرشم کی امداد فرض ہے                   | <b>⊕</b> |
| الم   | جہاد کرنے والے ہی میکے مومن ہیں                                           | �        |
| 114   | کفر کے سرداروں سے قال کرو                                                 | �        |
| 114   | ول میں ایمانِ ہے تو کا فروں ہے مت ڈرو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        | <b>⊕</b> |
| 11/   | جہاد کفار کی ذلت اور مسلمانوں کے غیظ قلوب کے لیے شفاہ                     | ◆        |
| 11/4  | جہاد کیے بغیر دین داری کے امتحال میں کا میاب ہونے کا خیال غلط ہے          | <b>⊕</b> |
| 114   | مجامدین کارتبہ سب سے بڑا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           | <b>⊕</b> |
| 119   | اموال واولا داور كاروبار جهاد يصر كاوث بن جائي تو قهرالجي كاانتظار كرو    | <b>⊕</b> |
| 114   | جب تک کفار ماتحت نه موجا ئیں قبال جاری رکھو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    | <b>⊕</b> |
| 114   | مشركين ہے قال كائحكم                                                      | �        |
| 114   | جہاد میں نہ نکلنے والا حب دنیا کا مریض ہے                                 | �        |
| 114   | جهادمين نه نكلنے پرعذاب اللي                                              | <b>⊕</b> |
| IFI   | ہر حال میں نکلو                                                           | <b>⊕</b> |
| IM .  | استطاعت نه ہونے کا بہانہ سفید جھوٹ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | <b>⊕</b> |
| IFI : | مومن جہاد ہے جان نہیں چراتا                                               | <b>⊕</b> |
| IFF   | جہاد ہے جان جرا نامنافقین کاشیوہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    | <b>⊕</b> |
| Irr   | جو جہاد کا واقعی ارادہ رکھتا ہوتو وہ جہاد کی تیاری ضرور کرتا ہے           | ₩        |

| منحه   | عنوان                                                                          |          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ۱۳۲    | اے نبی! کفاراورمنافقین ہے تخت جہاد کریں                                        |          |
| Irr    | جہادیں نہ جانے پرخوش ہونا اور گری سردی کے بہانے منافقوں کے حرب ہیں             | <b>⊕</b> |
| 144    | منافقوں میں سے کھا تا پیتاطبقہ تو کچھ زیادہ ہی جہادے پیچھے رہتا ہے             | ₩        |
| Irm    | تاركين جهاد مردين يا خاندنشين عورتين؟                                          | ◆        |
| 164    | مجامدین کو فلاح د نیوی واخروی کی بشارت                                         | *        |
| الجالا | وه لوگ جن پر جہاد فرض نہیں                                                     | ₩        |
| Irr    | دولت مندول کا جہاد ہے پیچھے رہنا                                               | <b>⊕</b> |
| ira !  | الله تعالی اور مجاہدین کے مابین عجیب سودا                                      | ₩        |
| Ira    | جہادیں نہ جانے والے تین صحابی                                                  | <b>⊕</b> |
| IFY    | كياتمهاري جان رسول الله كي جان سے زيادہ فيتى ہے؟                               | �        |
| IFY    | قریب رہنے والے کفار کا صفایا پہلے کر و                                         | ₩        |
| 172    | جہاد مدارس، مساجد، خانقا ہول کی حفاظت کا ذریعہ ہے                              | *        |
| 11/2   | الله تعالى قوت اورغلبه والے ہیں                                                | <b>⊕</b> |
| 174    | ہم خمہیں ضرور آ ز مائیں گے                                                     | ₩        |
| IFA    | ہم پرمجامدین کی مدوکر نالازم ہے                                                | *        |
| IPA    | کفار کی گردنیں اڑادو                                                           |          |
| 1179   | کفار کے لیے ہرفتم کی قوت جمع رکھو                                              | *        |
| 119    | وعده نفرت                                                                      | •        |
| 149    | قال کے نام سے منافقوں پڑخشی طاری ہوجاتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | <b>⊕</b> |
| 1974   | جہادے پر کھا جاتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       | ₩        |

| 4    |                                                                      |          |
|------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| صفحه | عنوان                                                                |          |
| 1174 | قال میں کفار کی مغلوبیت کا قانون الہی قطعی اور نا قابل تمنیخ ہے۔۔۔۔۔ | ₩        |
| 1174 | مجامدین کفار کے لیے سخت اور مسلمانوں کے لیے زم                       | <b>⊕</b> |
| 1171 | مجامدین بی صادقین ہیں                                                | <b>⊗</b> |
| 1171 | مجامدین الله کے محبوب ہیں                                            | <b>⊕</b> |
| 1971 | جہاد زبردست تجارت ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             | <b>⊕</b> |
|      | المینی دها کا                                                        |          |
| ۱۳۵  | ایٹی دھاکے                                                           | 4        |
| 172  | مومن کا کام قوت جمع کرنا                                             | �        |
| 12   | ایٹمی دھاکے اور ہندوؤں کی دھو تیاں                                   | <b>⊕</b> |
| 184  | نام نهادمسلمانوں (منافقین ) کوتھی ڈراؤ                               | ₩        |
| IPA  | مالی وسعت کا وعده                                                    | �        |
| 1149 | سات سوگنا زائد مانی امداد کا وعده                                    | �        |
| 10%  | فقر وفاقہ کے خوف ہے جہاد حجمور نا جائز نہیں                          | <b>⊕</b> |
| 164  | صبر وتقویٰ کے سامنے دشمن کا ہر مکر نا کام ہوگا                       | �        |
| וייו | ایٹی دھاکے اور ہماری ذمہ داریاں                                      | ₩        |
| והו  | امریکا کی غلامی ہے آزادی                                             | ①        |
| IMM. | امریکا جاتا دیکھیں گے                                                | ₩ .      |
| Ira  | مغربی جزیره میں مرکز الجبهاد                                         | ₩        |
| וראו | گناہوں ہے بیچنے بچانے کی کوشش                                        | <b>①</b> |

| صنحه | عنوان                               | _          |
|------|-------------------------------------|------------|
| 164  | عوام کو دعوت جہاد                   | (3)        |
| IMA  | دین مدارس میں جہاد کی تربیت         | <b>©</b>   |
| 1179 | طالبان كيابين؟                      | ◆          |
| 1179 | ملايارمحمر                          | <b>⊕</b>   |
| ıor  | خيبر کی تباہی                       | �          |
| 165  | ابرہہ کے کشکر کی تباہی              | <b>⊕</b>   |
| 100  | شیخ حذیفی کی صدائے جہاد             | <b>(a)</b> |
|      | انفاق في سبيل الله                  |            |
| 104  | انفاق في سبيل الله كي عاوت زالين    | <b>**</b>  |
| 141  | شخ کاریاءمرید کے اخلاص سے بہتر      | ₩          |
| IYr  | الله تعالیٰ کی و تعمیری             | <b>⊕</b>   |
| arı  | الله کی راہ میں خرج کرنے کی برکت    | ₩          |
| ۲۲۱  | مال کی محبت کا و بال                | <b>⊕</b>   |
| HZ   | چىلے كاخو <b>ن</b>                  | �          |
| 144  | حبِ مال كا علاج                     | <b>⊕</b>   |
| AFI  | ا پنا علاج خود نه کریں              | �          |
| 14+  | الله کی راہ میں خرچ نہ کرنے کا وبال | <b>⊕</b>   |
| 121  | فی سبیل الله خرج نه کرنے پر وبال    | �          |
| 127  | کل کہاں ہے کھا کیں گے؟              | <b>⊕</b>   |

| منح           | عنوان                                                       |          |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------|----------|--|
| 1211          | شیطان ڈراتا ہے                                              | �        |  |
| 140           | بهتر صدقه                                                   | ₩ .      |  |
| 149           | لوگوں كا غلط نظريه                                          | �        |  |
| IAI           | اصحاب غار                                                   | <b>⊕</b> |  |
| IAT           | بادل ہے آواز سنائی دینا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ₩        |  |
| ۱۸۵           | فضائل ترک منکرات                                            | ₩        |  |
| IAY           | ختم اور خوانیال ذر بعیه شکم پرستی                           | ₩        |  |
| 1/4           | بدوی کا قصه                                                 | �        |  |
| IAA           | سياه ول عذاب البي كالمستحق                                  | ◆        |  |
| 1/19          | انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں آیات واحادیث                 | �        |  |
| 1/19          | آيات                                                        | ₩        |  |
| <b>1</b> 10 9 | اطادیث                                                      | �        |  |
| Ž             | الله کے باغی مسلمان                                         |          |  |
| 771           | اتهم بات                                                    | ₩        |  |
| rra           | برئم ٍ مطلب                                                 | �        |  |
| ¥ rmm         | مسلمان کا جائزه                                             | �        |  |
| rra :         | ایک غلط فنجی                                                | <b>⊕</b> |  |
| Pm4           | اہل الله پرمصيبت نبيس آتى                                   | �        |  |
| rma           | مهلک ترین گناه                                              | ₩        |  |

| صفحه         | عنوان                                               |          |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------|
| rar          | سب سے بڑا مجرم                                      | *        |
| rar          | ڈاڑھی کا ٹنا کھلی بغاوت ہے                          | ₩        |
| 109          | ڈاڑھی کاٹنا بالا جماع حرام ہے                       | <b>⊕</b> |
| 444          | ضروری تنبیه                                         | �        |
| 141          | عقل کا تقاضا                                        | <b>⊕</b> |
| F 1A         | اريانی اور مرزاقتيل                                 | <b>⊕</b> |
| 121          | ڈاڑھی منڈے حاجی                                     | <b>⊕</b> |
| <b>1</b> 20  | بیٹے سے مشابہت سبب محبت                             | �        |
| 7 <u>4</u> 0 | حضرت عیسیٰ علیدالسلام کو پرندہ کی شبید بنانے کا حکم | <b>⊕</b> |
| 124          | جادوگروں پرحضرت موی علیہ السلام ہے مشابہت کا اثر    | <b>⊕</b> |
| 144          | نیوی کے فوجی افسر کا قصہ                            | <b>⊕</b> |
| 129          | ڈاڑھی مُنڈانے کی اِبتداء ڈاڑھی مُنڈانے کی اِبتداء   | ₩        |
| 1/4          | لڑکوں سے بدفعلی کی ابتداء                           | *        |
| MAI          | ہے پردگی کا سیلاب                                   | ₩        |
| 1/1          | چېره کا پرده                                        | <b>⊕</b> |
| PAY          | لطيفه                                               | *        |
| 1/19         | انگریزی کی پروفیسراورشرعی پرده                      | *        |
| <b>191</b>   | ٣- مردون كالشخنے وهانكنا                            | *        |
| <b>191</b>   | ۳-تضویر کی لعنت                                     | *        |
| rgr          | حضرت شاه محمد اساعيل شهيدر حمه الله تعالى           | *        |

| صنحه         | عنوان                                                       |            |
|--------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| <b>79</b> 4  | عنشتی د کیھنے کا شوق                                        | ₩          |
| 192          | جہالت کا و ہال                                              | ₩          |
| <b>19</b> 4  | ئى وى كى لعنت                                               | <b>⊕</b>   |
| 791          | لژکی اندهی ہوگئی                                            | <b>⊕</b>   |
| <b>19</b> 1  | سائنس كا فيمله                                              | <b>⊕</b>   |
| 791          | دِ ماغ کی رَگ مجھٹ گئ                                       | �          |
| r            | ایک مریدنی کا قصه                                           | ₩          |
| P*1          | شبیه (۱۵,۰۰۰ ما                                             | <b>⊕</b>   |
| ٣٠٢ أ        | گانا بجانا                                                  | �          |
| <b>7.</b> 7  | سُود کی لعنت                                                | <b>⊕</b>   |
| P*+P*        | حرام خوري پر وعيدين                                         | <b>⊕</b>   |
| <b>r.</b> ∠  | غيبت كاعذاب                                                 | <b>⊕</b>   |
| ۳•۸          | غیبت زنا ہے بھی بدتر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | <b>⊕</b>   |
| <b>P</b> II  | مال کا ڈاکوزیادہ نمراہے یاعزت کا ڈاکو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     | <b>₩</b>   |
| <b>1</b> 111 | ايمان                                                       | ①          |
| <b>P11</b>   | جان                                                         | <b>(</b> ) |
| <b>P</b> 11  | عزت                                                         | Đ          |
| PII          | الا                                                         | <b>©</b>   |
| rır          | آخرت کا مفلس                                                |            |
| mm           | ہمت بلند کرنے کا نسخہ                                       | <b>⊕</b>   |

| صنح         | عنوان                                   |          |
|-------------|-----------------------------------------|----------|
| 714         | عبرت کے دوقعے                           |          |
| ۲۱۲         | سنده کی بلی                             | <b>⊕</b> |
| <b>M</b> /2 | لي الله الله الله الله الله الله الله ا | ₩        |
| MIA         | گناه چیشرانے کا آسان نسخه               | <b>⊕</b> |
| rr.         | بهت موثر تدبیر                          | <b>⊕</b> |
| <b>777</b>  | منکرات سے نہ رو کئے پر وعیدیں           | <b>®</b> |
| ~~~         |                                         |          |
| rra         | ایک غلط خیال کی اصلاح                   | *        |
| mr_         | بچوں کی صحیح تربیت کا اہتمام            | ♦        |
| 9" F*       | بر فساد کا علاج جهاد                    | �        |



کتا کمچی کی ناظِم آباد کا ۔ کواجی

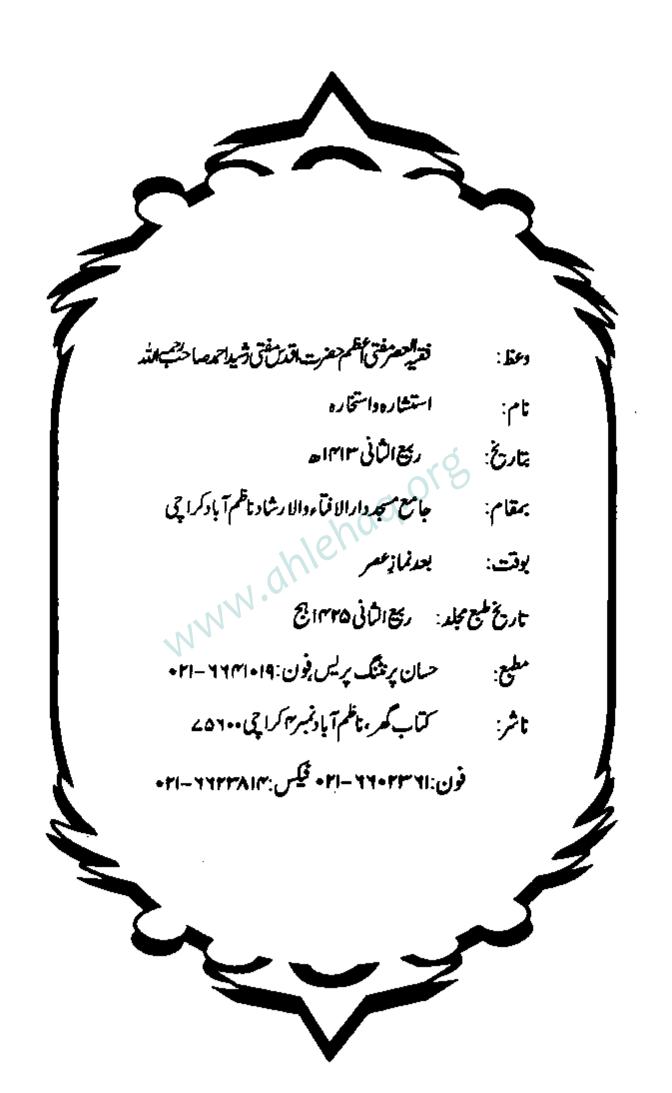

#### وعظ استشاره واستخاره

(ريخاڭ نى ۱۳۱۳ھ)

الْحَمُدُلِلْهِ نَحُمَدُهُ وَنَسُتَعِيْنُهُ وَنَسُتَغَفِّرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُهُ وَنُومِنُ بِهِ وَنَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ إِللَّهِ مِنْ شُرُورٍ النَّفُسِنَا وَمِنْ سَيَّاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مَادِى لَهُ وَنَشَهَدُ أَنْ لا الله الله الله وَمَن يُصلَى لَهُ وَمَن يُصلَى لَهُ وَمَن يُصلَى الله وَمَحُمَدا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صلَى الله وَمَحُمَدا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صلَى الله وَمَحُمَةٍ أَجْمَعِينَ.

أَمَّا بَعُدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْحِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّجِيُمِ. وَهَاوِرُهُمْ فِي الْآمُرِ ، فَإِذَا عَزَمُتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُبِحِبُ الْمُتَوَكِّلُونَ ٥ (٣-١٥٩)

وقال رسول الله صلى المفعليه وسلم: من شقوة ابن ادم تركه استخارة الله (مجمع المسانيدلابن كثير)

ہراہم کام کرنے سے پہلے شریعت نے دو چیزوں کا تھم فرمایا ہے ایک استشارہ یعنی باہم مشورہ، دوسرا اللہ تعالیٰ سے استخارہ۔شیطان ہر دفت مسلمان کے پیچھے نگار ہتا ہے اورشر بیت کے سید سے سادے اور بالکل آسان کا موں کو بگاڑ کر چیش کرتا ہے، اس نے دوسرے بہت سے احکام کی طرح مشورہ اوراستخارہ کا بھی حلیہ بگاڑ دیا۔ اولاً تو بہت سے لوگ استشارہ واستخارہ کر سے بی بہت ی غلطیاں کرتے ہیں، چونکہ شرعاً وعقلاً استخارہ کے مقابلہ میں استشارہ بینی باہم مشورہ کی اہمیت نیادہ ہے، اس لیے پہلے استشارہ کی اہمیت پھراس میں پائی جانے والی عام خرابیوں کے بارے میں پکھے بتا تا ہوں اس کے بعد استخارہ کا بیان ہوگا ، ان شاء اللہ تعالیٰ۔

## استشاره کی اہمیت:

استشارہ کی اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنیے:

🗓 الله تعالى كاارشاد:

وَشَاوِرُهُمْ فِي الْآمُرِهُ فَإِذَا عَزَمْتُ فَتُوَكَّلُ عَلَى اللهُ إِنَّ اللهُ يُبِحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ٥ (٣-١٥٩)

"اورآپ ان صحابہ ہے اہم کام میں مشورہ لیا کریں سوجب فیصلہ کرلیں تو اللہ پرتو کل کریں ہے۔"
اللہ پرتو کل کریں بے شک اللہ تعالیٰ تو کل کرنے والوں کو مجوب رکھتا ہے۔"
رسول تو ہراہ راست اللہ تعالیٰ سے ہدایات لیتا ہے اور فہم وفر است میں بھی رسول سے بڑھ کرکون ہوسکتا ہے، اس کے باوجود مشورہ کی اہمیت بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت مفرمایا۔

🕐 الله تعالى كاارشاد:

وَالَّـٰلِيُنَ اصَّتَـٰجَابُوا لِرَبِّهِمُ وَاقَامُوا الصَّلُوةَ ﴿ وَاصَّرُهُمُ هُوَرِى مِنْ السَّلُوةَ ﴿ وَاصَّرُهُمُ هُوَرِى بَيْنَهُمْ ﴿ ٢٨-٣٨) يَيْنَهُمْ ﴿ ٢٨-٣٨)

"اورجنیوں نے اپنے رب کا تھم مانا اور نماز کو قائم کیا اور ان کے کام باہم

مثورہ سے ہوتے ہیں اور وہ اس سے جوہم نے ان کورزق دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔''

الله تعالی کے راستے میں خرج کرنے کاسب سے اہم اور اعلیٰ شعبہ زکوۃ ہے، مشورہ کی اہمیت بتانے کے لیے نماز اور زکوۃ کے درمیان اسے ذکر فرمایا، اس سورت کا نام ہی دمشوریٰ "رکھا بعنی مشورہ کے تھم والی سورت۔

نماز اور زکوۃ دوالی عبادتیں ہیں جنہیں قرآن وصدیث میں تقریباً ہر جگہ ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے اس لیے ان دونوں عبادتوں کو'' قرینتان'' بھی کہتے ہیں۔لیکن قرآن مجید میں دو جگہ نماز اور زکوۃ کے درمیان تیسری چیز لاکراس کی اہمیت بتائی گئی ہے،ایک جگہتو بہی سورۂ شوری میں ہے،نماز اور زکوۃ کے درمیان مشورہ کاذکر فرمایا۔

## لغوکاموں سے بیخنے کی اہمیت

دوسری جگہ سورہ مومنون کے شروع میں ہے:

قَدُ اَفَلَحَ الْمُوْمِنُونَ ٥ اللَّذِينَ هُمْ فِي صَلَوتِهِمْ خَشِفُونَ ٥ وَاللَّذِينَ هُمْ فِي صَلَوتِهِمْ خَشِفُونَ ٥ وَاللَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَلِمُلُونَ ٥ (٣٦٠-١٦٣) هُمْ عَنِ اللَّهُ وَمُعُرِضُونَ ٥ وَاللَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَلِمُلُونَ ٥ (٣٦٠-١٦٣) "بالتحقيق النمسلمانول نے فلاح پائی جواپی نماز میں خشوع کرنے والے بیل اور جوانیا تزکید کرنے والے بیل اور جوانی بیل کرنے میں اور جوانی بیل کی بیل کی بیل کرنے کے بیل کرنے کے بیل کرنے کے بیل کرنے کے بیل کی بیل کرنے کے بیل کے بیل کرنے کرنے کے بیل کرنے کے بیل کرنے کے

یہاں اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوۃ جیسی اہم عبادات کے درمیان لغوکاموں سے بیخ پر تنبیہ فرمائی، لغویات سے بیخ کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے اسے نماز اور زکوۃ کے درمیان لائے، چنانچ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کامیاب بندے وہ ہیں جو ہرا یہے کام اور کلام سے بیخے ہیں جس میں نہ وُنیا کا کوئی فائدہ ہونہ آخرت کا یہی بندے وُنیا اور آخرت میں کام اور کلام سے بیخے ہیں جس میں نہ وُنیا کا کوئی فائدہ ہونہ آخرت کا یہی بندے وُنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں۔

بعض لوگ لا یعنی گفتگو کرتے ہوئے دل میں سوچ لیتے ہیں کدان ہا تو ل میں گوکوئی خاص فائدہ نہیں مگر کوئی نقصان بھی تو نہیں ہم کوئی گناہ کی بات تو نہیں کررہا ایسی گفتگو میں کیا حرج ہے۔ یا در کھیے ہر وہ کام جس کے کرنے میں دین یا دُنیا کا کوئی فائدہ نہیں اس کے کرنے میں نقصان ہی ہا اور وہ کام لا یعنی میں داخل ہے اس قیمی وقت میں آپ ایپ دین یا دُنیا کے فائدہ کا کوئی کام کر سکتے تھے لیکن اس کو لا یعنی گفتگو میں ضائع آپ ایپ دین یا دُنیا کے فائدہ کا کوئی کام کر سکتے تھے لیکن اس کو لا یعنی گفتگو میں ضائع کر کے آپ نے اپنا نقصان کیا۔ یہی چیز شریعت کی اصطلاح میں لغواور لا یعنی کہلاتی ہے جس سے رو کئے کے لیے اللہ تعالی نے نماز اور زکو قاجیسی اہم عبادات کے درمیان شعبی فرمائی۔

استشارہ کی اہمیت کا بیان چل رہا تھا اس بارے میں قرآن مجید کی دوآ بیتیں بتا چکا ہوں اب رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کے ارشادات سنیے:

ساسعد احد برایه وما شقی عن مشورة. رواه البیهقی فی شعب الایمان عن سعید بن المسیب مرسلا. (الجام الصغیر صفحه است جلال)
"اپی انفرادی رائے سے کوئی کامیاب بیس ہوا اور مشورہ کے بعد کوئی ناکام نہیں ہوا۔"

سول الله تعلی الله علیه وسلم نے حضرت معاذین جبل رضی الله تعالی عنه کویمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو آپ کو بیضیحت فر مائی:

استشر فان المستشير معان والمستشار مؤتمن (جامع الاحاديث صفحه ٢٠٥ جلد ٩ حديث ٨٨٨٠)

''مشورہ لیا کریں کیونکہ مشورہ لینے والے کی (من جانب اللہ) مدد کی جاتی ہے۔'' ہےاورجس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہے۔''

اخاب من استخار وما ندم من استشار الحديث. رواه الطبراني في الاوسط (صفي ٢٦٢٣)

بعض نے اس روایت کوموضوع کہا ہے گراس کامضمون ٹابت ہے یعنی جو تحق اہم کاموں میں استشارہ واستخارہ کرلیتا ہے وہ بھی خسارے میں نہیں رہتا نقصان اور ندامت سے نئے جاتا ہے اور اپنے کیے پرنادم نہیں ہوتا۔ بظاہراس کونقصان نظر آئے بھی تو کیا انسان ، کیا انسان کاعلم۔اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ نقصان نہیں ہے صرف نظر کا دھوکا ہے۔ انسان کاحقیق نقصان وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نقصان قرار دیں۔ انسان اپنے نقع ونقصان کونہیں بہانا اللہ تعالیٰ ہی جانے ہیں کہ اس کا نقع کہاں ہے۔فرمایا جس نے استخارہ کرکے کام کیا وہ بھی خسارے اور نقصان میں نہیں ہوگا۔ای طرح جس نے اہم کاموں میں مشورہ لے لیاوہ بھی پریشان نہیں ہوگا۔مشورہ کی اہمیت کے بارے میں پچھ اور حدیث بھی ہیں۔

#### مشورہ کس ہے لینا جا ہیے؟

مشورہ ایسے خص سے لینا ضروری ہے جوصالے اور دین دار ہواور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جس کام کے بارے میں آپ مشورہ لینا جا ہے ہیں اس صالح مخص کو اس کام کا پچھ تجربہ بھی ہو۔

#### صالح كامطلب:

سالح کا مطلب تو سجھتے ہی ہوں کے کہ صالح سے مرادوہ شخص ہے جو گنا ہوں ہے بہتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بغاوت سے خود بھی بہتا ہو دوسروں کو بھی بہانے کی کوشش کرتا ہو،
اگر ڈاڑھی منڈا تا یا گٹا تا ہوتو وہ پر لے درجے کا فاسق ہے، صالح نہیں ای طرح اگر گھر میں شریعت کے مطابق پردہ نہیں کروا تا، زادوں وادوں ہے، دیور، جیٹھ، بہنوئی اور نندوئی وغیرہ سے گھر میں کوئی پردہ نہیں تو وہ دیوث ہے دیوث۔ایا شخص بھی صالح نہیں ہوسکتا۔ خواہ روزانہ ہزار رکعت نقل پڑے، بیسیوں جج کرے۔ ایسا ہے دین شخص مشورے کا اہل نہیں۔

#### بوین سے مشورہ کرنے کے نقصان:

بدرین مخص سے مشورہ کرنے میں بینقصان ہیں:

🛈 بے دین کی عقل میں ظلمت ہوتی ہے۔

نافر مانی کرتے کرتے ہے دین کی عقل میں ظلمت پیدا ہوجاتی ہے نور نہیں رہتا۔ اس کا دل بھی کالا ، د ماغ بھی کالا۔ جواللہ تعالیٰ کونہیں پہچانتا وہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور مصلحتوں کو کیسے پہچانے گا؟ اس سے مشورہ نہ لیا جائے اس کے مشورہ سے نقصان تو ہوسکتا ہے فائدہ بھی نہیں ہوسکتا۔

پ بے دین مشورہ لینے دالے کو جان ہو جھ کر غلط مشورہ دے گا۔ آپ کہیں گے کسی کو جان ہو جھ کر غلط مشورہ دے گا۔ آپ کہیں گے کسی کو جان ہو جھ کرالٹا مشورہ دیتے ہے کیا فائدہ؟ توسینے:

#### قصداً غلطم شوره دینے میں بے دین کے فائدے:

جان بوجھ کرغلط مشورہ دینے میں بے دین کے دوفا کرے ہیں:

- 🛈 اینامطلب نکالنا۔
- 🕑 دوسرول کو پریشان کرنا۔

آپ سے تواس نے کہدویا کہ یہ کام مت کرنا، آپ کے لیے اس میں تخت نقصان ہے گرآپ کو ہٹا کروہ کام خود کر لے گا۔ آپ کا فاکدہ سوچ کرنہیں بلکہ دہ اپنا مطلب نکا لئے کے لیے غلامشورہ دے گا مثلاً رشتے کے متعلق آپ نے مشورہ لیا وہ رشتہ خود اسے پندآ گیا تو آپ سے کے گا کہ یہاں شادی ہرگز نہ تیجے پرشتہ مناسب نہیں اگر کرلیا تو سخت نقصان اُٹھا کیں گے۔ آپ کو تو یہ کہد کر وہاں سے ہٹا دیا گرخود شادی کرلیا تو سخت نقصان اُٹھا کیں گے۔ آپ کو تو یہ کہد کر وہاں سے ہٹا دیا گرخود شادی کرلیا تو سخت نقصان اُٹھا کیں تجارت کا پوچھا تو اس کے ہزاروں نقائص اس مقصد کر لے گا۔ ایسے ہی آپ نے کہ گر کراروں نقائص اس مقصد کے گواد ہے گا کہ اگراس کو پتا چل گیا کہ اس تجارت میں استے اسے فاکدے ہیں، اتی بہت ہے تو یہ فاکد کے ہیں، اتی

متعلق مشورہ لیں میے تو وہاں بھی یہی کام کرنے گا بہرحال بے دین ہے جس کام میں بھیمشورہ لیا جائے وہ دوسرے کے فائدہ سے پہلے اپنا فائدہ سو ہے گا۔اس کی کوشش پیہ ہوگی کہ ہرجگہا بنا اَلَو سیدها کرلے۔اگرکسی کام میں بے دین صحص کا اپنا فائدہ نہ ہوتو بھی وہ کسی مُسلمان کے فائدے میں خوش نہیں ہوتا اس کا ذہن ہمیشہ فساداور بگاڑ کی طرف چلتا ہے اس کا اپنا فائدہ ہویا نہ ہوبس دوسروں کا نقصان کر کے انہیں پریشان دیکھ کرخوش ہوتا ہے۔اورکوئی فائدہ ہو یانہ ہوبس اس کی نظر میں ایک بہت برا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کو پریشان کردے۔ جب وہ پریشان ہوں گے تو پھر یہ بنے گا کہ دیکھو دیکھو میں نے اس کو کیسا ہے وقوف بنایا۔مشورہ لینا تو بردی بات ہے ہے دین تحض کے قریب بھی نہیں جانا ج<u>ا ہے۔مشورہ لیں تو کسی وین دار، صالح آ دی سے الیکن وین داری کے ساتھ ساتھ</u> اس کا بھی خیال رکھیں کہ اس صالح مخص کواس کام کا کچھ تجربہ بھی ہو، اگر آپ نے لاعلمی سے کسی ناتجریہ کارصالے کو تجربہ کارسمحے کران سے مشورہ لیا توان پر فرض ہے کہ صاف صاف بتادیں کہ انہیں اس کام کا تجربہ ہیں ،اس لیے و واس بارے میں مشور ونہیں دے سکتے ، اگرنہیں بتائے گا تو وہ خلاہرا اگر جہ صالح ہے گر درحقیقت صالح نہیں ، لوگ بیہ شرطیں نہیں دیکھتے، ہرکس وناکس اور بے دین لوگوں سے مشورے لیتے رہتے ہیں۔

#### مشوره لينے والے كى خاميان:

مستشیر بعنی مشورہ لینے والے میں پائی جانے والی خامیاں بھی س لیجیے۔مستشیر میں عموماً مندرجہ ذیل خامیاں یائی جاتی ہیں:

- 🛈 مشورہ ہے پہلے حتی فیصلہ کر کے برائے نام مشورہ کرتا ہے۔
  - میج حالات سامنے ہیں رکھتا۔
  - 🕝 مشیر کے مشورہ کو مشورہ کی بجائے تھم سمجھ لیتا ہے۔
- شورہ کے بعد نقصان ہوجائے تو مشیر کوقصور وار سمجھتا ہے۔

#### اب ان نمبروں کی تفصیل بالتر تیب بتا تا ہوں۔

#### بہلی خامی مشورہ سے پہلے حتی فیصلہ کرنا:

مستشیر کی پہلی فامی تو یہ ہے کہ جس کام کامشورہ کرنا چاہتا ہے اس ہے متعلق پہلے ہے ، ی ذہن میں سوچ کرایک فیصلہ کر چکا ہوتا ہے پھر کسی بزرگ ہے مشورہ لیتا ہے ، اگر مشورہ اس کے فیصلہ کے مطابق ہوگیا تو نام ہوگا کہ بزرگوں کے مشورے سے کام کرتا ہو اس کے فیصلہ کے مطابق مشورہ ملا تو اس کی کوئی پروانہیں کرتا بلکہ اپنے فیصلہ پر قائم رہتا ہے۔

# دوسری خامی مشیر کے سامنے سے حالات پیش نہ کرنا:

دوسری خامی ہے کہ مشیر کے سامنے سی حالات پیش نہیں کرتا ہ کسی بزرگ ہے یا اپ

بڑے ہے مشورہ لیتا ہے تو اس کے سامنے اس کام کی تمام خوبیاں اور اس کے منا قب
ایک ایک کرکے گنوا تا ہے تا کہ مشیر بھی اس کے تن بیں مشورہ دے اور دوسرا پہلواس کے
سامنے رکھتا ہی نہیں کہ اس بیس کیا کیا نقصان ہیں؟ بزرگ ہے اپنی بات منوا کر لوگوں
ہے کہتا ہے کہ بزرگ نے یہ مشورہ دیا ہے۔ اس کے برعس اگر وہ کام نہیں کرنا چا بتا تو
بزرگ کے سامنے اس کی ساری خامیاں اور معنر تیں گنوائے گا، دوسرا پہلوچھیا جائے گا
اس کے فاکد نہیں بتائے گا۔ مشورہ لینے کا پیطر لیقہ بالکل غلط ہے۔ صبح طریقہ ہیہ باک کے
کہت سے مشورہ لینا چا ہتے ہیں اس کے سامنے نفع وضرر کے دونوں پہلوکھول کر بیان
کردیں وہ دونوں پہلوکوں برغور کر کے جومنا سب سمجھے گا اس کا مشورہ دے دے گا۔ آئ
کل لوگ صبح حالات نہیں بتاتے اس صورت ہیں مشورہ کا کیا فاکدہ؟ کہیں لڑی۔ کید لی وہ
بہند آئی رشتہ سے متعلق مشورہ کرنے گئے تو اس کی تعریفوں کے بل با نمدہ دیے کہلا کی
بہت اچھی ہے ، والدین بھی بہت اچھے ہیں بلکہ پورا خاندان ہی اچھا ہے ، اگر پہلے سے

مشیر کولڑی یااس کے خاندان سے متعلق تھوڑا بہت علم ہواور وہ کہدد ہے کہ ان میں بید بے خرابیال بھی ہیں تواس کا مشورہ لینے کی بجائے دفاع شروع کردے گا کہ نہیں نہیں حضور اسپ کومعلوم نہیں ، بیب با تمیں آ پ کومعلوم نہیں ، بیب با تمیں آ پ تک کسی نے غلط پہنچادی ہیں۔ گویا وہ مشیر ہے ہے تھے کہ کی بجائے اسے سمجھانا چا ہتا ہے، بسا اوقات مجھ سے کوئی مشورہ لیتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہول کہ یہ مسورہ لیتا ہوں ہے ہی پوری محل کہ دیا تا ہول کہ یہ صرف برائے نام مشورہ لے رہا ہے لوگوں میں بین اللہ کی اس کے مشورہ سے کام کیا ہے۔ آئ کل لوگوں کی بید لوگوں میں بین اللہ کی ہوئی کہ اس کے مشورہ میں نفع وضرر کی تفصیل بنانے کی بجائے عام عادت بن چکی ہے کہ مشورہ طلب امور میں نفع وضرر کی تفصیل بنانے کی بجائے صرف ایک جانب پیش کر کے ہیں۔

# تيسرى خامى مشوره كوحكم سمجصنا:

مستشیر کی تیسری خامی ہیہ کہ اگر مشیر نے مشورہ دے دیا تواسے مشورہ کی بجائے علم سمجھ لیتا ہے۔ مثیر نے تو حالات سن کر صرف مشورہ دے دیا کہ جیسے آپ حالات بتارہ ہیں ان کے مطابق یہ کام ٹھیک معلوم ہوتا ہے۔ یہ صرف مشورہ بی تو ہے، اس نے مجبور تھوڑا ہی کیا ہے، بھم تھوڑا ہی دے رہا ہے کہ ضرور کرو، گریہ مشورہ لینے کے بعد لوگوں میں بتا تا پھر رہا ہے کہ فلال نے جھے کہد دیا کرلو، فلال بزرگ نے فرمایا ہو کہ آپ یہ کہ مایا ہو کہ اس بیکام کرلیں ان کے فرمانے سے کررہا ہوں، ارے انہوں نے کہاں فرمایا ہو رمایا تو آپ نے خود بی ہے فیصلہ آپ نے خود کیا بزرگ نے تو صرف اتنا بی کہد دیا کہ آپ تو آپ نے خود بی ہے فیصلہ آپ نے خود کیا بزرگ نے تو صرف اتنا بی کہد دیا کہ آپ بررگ تو زیادہ سے نیادہ اس کام کو بہتر بی بتائے گا، یہ تھوڑا بی کے گا کہ یہ کام فرض برگیا ، اسے ضرور کرلوگریا وگوں میں مشہور کرتا ہے کہ فلال بزرگ کے فرمانے سے کررہا ہوں ، مشورہ کوفر مان بتا تا ہے، اس جموث اور بزرگوں پرافتراء سے بچنا ضرور کی ہے۔

#### چوهی خامی مشیر کونقصان کا ذمه دار سمجهنا:

چوتی خامی بیکداگراس کام میں فائدہ ہوگیا تو پھروہ بزرگ کا نام نہیں لیتا،اس کو چھیادیتا ہے،صرف اپنی عقل پر ناز کرتا ہے۔ جیسے قارون کہتا تھا کہ میں نے جو پچھ کمایا ہے اپنی عقل سے کمایا ہے۔ بہی حال آج کل مشورہ لینے والوں کا ہے اگر اس کام میں فائدہ ہوگیا تو جس بزرگ سے مشورہ لیا تھا، اور دعا کیں کروائی تھیں وہ اسے یادنیوں رہنے بلکہ یہاں اپنی قابلیت جتاتا ہے کہ یہ جمتنا فائدہ ہوا سب میری عقل وقد بیر کا بتیجہ سے حاور فائدہ کی بجائے خدا نخواست نقصان ہوگیا تو بینقصان پورے کا پورا بزرگ کے کہا تے میں ڈالٹ ہے کہ بیکام ہم نے خود نہیں کیا بلکہ حضرت صاحب سے مشورہ لیا تھا، صرف یہی نہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یوں کہتا ہے کہ حضرت صاحب نے ایسے بی ضرف یہی نہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یوں کہتا ہے کہ حضرت صاحب نے ایسے بی فرایا تھا،لبذا ہمیں کوئی ملامت نہ کرے،ہم نے خود تھوڑ ابی کہا تھا، وہ تو حضرت کا خرمان تھا حضرت کے فرمانے نے بیک بی میں بی بی ہر جگہ یہی دٹ کہ یہ حضرت کا فرمان تھا حضرت کے فرمانے سے ہم نے بیکی بات کے بیک بی بی ہر جگہ یہی دٹ کہ یہ حضرت کا فرمان تھا حضرت کے فرمانے سے ہم نے بیکی بی بی ہی بر جگہ یہی دٹ کہ یہ حضرت کا فرمان تھا حضرت کے فرمانے سے ہم نے بیکیا۔

#### مشير کی خامیاں:

مشيريس ميضاميان پائي جاتي بين:

ا بعض لوگوں کومشورہ دینے کا ایسا شوق ہوتا ہے کہ خواہ تخواہ بی کسی نہ کسی کے پیچھے پڑے دہتے ہیں۔ ایسے خفس کومشورہ نہ دیں پیچھے پڑے دہتے ہیں۔ ایسے خفس کومشورہ نہ دیں جسے طلب ہی نہیں اوراس کے قلب میں آپ کے مشورہ کی کوئی وقعت ہی نہیں۔

ا مشورہ قبول کرنے پراصرار کرنا اور قبول نہ کرنے کی صورت میں ناراض ہونا۔ بی بھی بہت سخت خلطی ہے مشورہ کی حقیقت ہی صرف اتن ہے کہ اپنی رائے ظاہر کردی جائے اور بس ، کوئی اسے قبول کرے یانہ کرے بہر حال تا گواری نہو۔

#### زندگی کاموقوف علیه تین خوبیان:

رسول التُصلى التُدعليد وسلم كاارشاد:

اذا كان امراؤكم خياركم واغنياؤكم سمحاء كم وامركم شورئ بينكم فظهر الارض خير لكم من بطنها واذا كان امراؤكم شراركم واغنياؤكم بخلائكم واموركم الى امراؤكم شراركم واغنياؤكم بخلائكم واموركم الى نسائكم فبطن الارض خيرلكم من ظهرها. رواه الترثري وقال هذا مديث غريب.

فرمایا که حکام کا نیک ہونا، مال واروں کا سخاوت کرنا اور مردوں کا باہم مشورہ کرنا
جب تک بیتی خوبیاں دُنیا ہیں رہیں گی اس وقت تک تمہارے لیے زہین کی پشت اس
کے پیٹ سے بہتر ہے بعن موت سے زندگی بہتر ہے، اس لیے کہ زندگی تو ہے آخرت
بنانے کے لیے اور ان اچھے حالات میں آخرت بنتی جائے گی، اور جب دُنیا میں بیتین
خرابیاں پیدا ہوجا کیں کہ حکام شریر بن جا کیں، مال دار بخل کرنے لگیں اور مرد کورتوں
سے مشورے کرنے لگیں تو تمہارے لیے زمین کا پیٹ اس کی پشت ہے بہتر ہے بعنی
زندگی سے موت بہتر ہے اس لیے کہ وہ زندگی جہنم کی طرف لے جارہی ہوگی۔ ان
حالات میں آخرت نہیں ہے گی لہذا اس زندگی سے موت بہتر ہے۔ اب اس حدیث
حالات میں آخرت نہیں ہے گی لہذا اس زندگی سے موت بہتر ہے۔ اب اس حدیث
میں فدکور ہرخو بی اور خامی کی قدر ہے تفصیل بتا تا ہوں۔

#### پېلى خونى حكام كانيك بونا:

سیلی خوبی بیربیان فرمائی کرتمبرارے حکام نیک ہوں۔ جب تک حکام نیک رہیں گے زندگی اچھی گزرے گی۔ میں بیر ہات بار بارد ہرا تار ہتا ہوں کہ "اعمالکم عمالکم" نندگی اچھی گزرے گی۔ میں بیربات بار بارد ہرا تار ہتا ہوں کہ "اعمالک عمالک عمالک یعنی جیسے تبہارے اعمال ہوں مے ویسے ہی حکام ہوں گے اللہ تعالی ان اعمال کو ہی حاکم بنادیتے ہیں۔ اس کی تفصیل بھی بھی بتا تار ہتا ہوں ؛ اس وقت اتناوفت نہیں۔

آئ لوگوں کا مزاج ہے بن گیا ہے کہ حکومت میں بگاڑ دیکھتے ہیں تو حکام کے خلاف جلے، جلوں، ہنگا ہے اور چیخ و پکار شروع کردیتے ہیں یہ بیس سوچتے کہ یہ ہمارے ہی اعمال کی شامت ہے، جیسے اعمال ہوں گے ولی ہی حکومت ہوگی اگر حکام کی اصلاح چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ملک میں کوئی سیح حکومت آ جائے تو یہ کام ہنگاموں سے نہیں ہوگا بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اعمال کا جائزہ لیس، خودا چھے بنیں اللہ تعالیٰ کی ہر قت مروں ہے کہ اپنے اعمال کا جائزہ لیس، خودا چھے بنیں اللہ تعالیٰ کی ہر قت مرورت جہاد بھی کوشش کریں، بوقت ضرورت جہاد بھی کوشش میں داخل ہے، جمل دین دار بنے کی برکت سے حکومت بہترین ضرورت جہاد بھی کوشش میں داخل ہے، جمل دین دار بنے کی برکت سے حکومت بہترین سے گی، (اس سلسلہ میں وعظ ' سیاسی فتنے' پر حسیں ۔ جامع)

#### دوسری خوبی مال دارون کی سخاوت:

دوسری خوبی بیربیان فرمائی کہتم میں مال دارلوگ تی ہوں اپنی دولت اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب مال خرج کریں گے تو جہاد بھی ہوتا راہ میں جب مال خرج کریں گے تو جہاد بھی ہوتا رہے گا، کفار اور فساق و فجار پر غلبہ رہے گا، مساکین کی مدد بھی ہوتی رہے گی وین کے دوسرے کام بھی ہوتے رہیں گے۔

#### تيسري خوني بالهم مشوره كرنا:

تیسری خوبی بیربیان فرمائی که تمهارے اہم کام باہم مشورے سے انجام پائیں اور مشورہ مردآپس میں کریں عورتوں کا اس میں دخل نہ ہو۔ فرمایا:

"وامركم شورئ بينكم"

"بینکم" میں کی باتیں آگئیں۔ ایک تو بیری تمبارامشورہ آپی میں ہولیعنی مُسلمان سے مشورہ کریں کفار سے مشورہ نہ کریں۔ دوسری بات بیآ گئی کہ مشورہ صالحین مسلمان سے مشورہ کریں کفار سے مشورہ آپی کے مشورہ آپی سے کریں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب صالح لوگوں سے ہے کہ مشورہ آپی میں کریں ہے دین لوگوں سے مشورہ نہ لیس۔ تیسری بات لفظ "کسم" ہے کہ مرد آپی

میں مشورہ کریں جس سے عورتیں نکل گئیں عورتوں سے مشود سے نہ کریں بہو جب تک ایسا
کرو گے زمین کی پشت زمین کے پیٹ ہے تہارے لیے بہتر رہے گی ، زمین کی پشت
پر زندہ رہویہ مرنے سے بہتر ہے۔ ایسی زندگی بابر کت ہوگی تہارے لیے ہر کام میں ہر چیز
میں بر کت ہوگی اور جب تینوں کام الئے ہوجا کیں گے یعنی جب تمہارے ماکم لوگ شریر
اور بے دین ہوں اور تہارے مالدارلوگ بخیل ہوں اور جب تہارے مشورے عورتوں
میں ہونے گئیں تو زمین کا پیٹ زمین کی پشت سے بہتر ہوگا زندگی سے موت بہتر ہوگ

#### عورتول سے مشورہ

آئ کل بیمرض عام ہو چکا ہے کہ مرد تورتوں ہے مشورے کرتے ہیں۔ بیہ بات بجھے معلوم ہے۔ فاص طور پرشادی بیاہ کے معاملات تو تھل طور پر تورتوں کے ہیر دہیں۔
الزکے کی شادی کرنا ہو یا افرک کی بیدکام تو ہے ہی تورتوں کے ہیر د۔ پھرا گرانہیں سمجھا یا جائے ، شرم دلائی جائے تو بعض لوگ جواب دیتے ہیں کہ بہو جو گھر میں آئے گی اسے رہنا تو ہماری بیوی کے ساتھ ہے لہذا بہو کا انتخاب بھی بیخود ہی کر ہے۔ اپنے مزاج کی بہو گھر میں لائے تا کہ کل کوئی جھڑ اندہواور آئیں میں نباہ ہوجائے ، بیہ کہ کر دشتہ کرنے کا سماراا فقیار نیکم صاحبہ کے سیر کردیا مگر بین سوچا کہ بیگم صاحبہ کی تقل بھی ناقص اس کا دین میں ناقص پھر اسے حب مال اور حب جاہ کا مرض بھی لگا ہوا ہے۔ عورتوں میں بیچار بیاں عام ہیں یا بیکمیں کہ بیماری تو ایک بی ہے اور وہ ہے ' حب دُنیا' اور بیاس کی بیمار بیاری تو ایک بی ہے اور وہ ہے ' حب دُنیا' اور بیاس کی بیمار شاخیس ہیں۔ رسول انڈ صلی انڈ علیہ وسلم نے فرمایا:

''عورتوں میں عقل اور دین کی کمی ہوتی ہے'' (متفق علیہ )

خواتین کے لیے سخدسکین:

اہم کاموں میں خواتین سے مشورہ ندلینے کے بارے میں اور اوررشتے کرنے میں

خواتین کوکسی شم کا کوئی اختیار نہ ہونے کے بارے میں اللہ تعالی اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فیصلے ہیں، خواتین کواس میں اپنی خفت نہیں محسول کرنی چاہیے ہیں۔ خواتین کواس میں اپنی خفت نہیں محسول کرنی چاہیے ہیں۔ جواتین کو بھی اس کا اعتراف ہے، اللہ تعالی کی اس تقدیر میں اپنی خفت نہیں محسول خواتین کو بھی اس کا اعتراف ہے، اللہ تعالی کی اس تقدیر میں اپنی خفت نہیں محسول کرتیں، اس طرح اللہ تعالی نے عقل میں بھی مردول کوفوقیت دی ہے، توت جسمانیا اور قوت جسمانیا ورقوت تعلیہ کی طرح توت عقلیہ میں بھی خواتین کا کوئی اختیار اور کوئی تصور نہیں، اللہ تعالی کی تقدیر اور کی طرف ہے مصلحت و حکمت اسی میں ہے، خواتین کو بیسوج کر اللہ تعالی کی تقدیر اور کوئی اللہ تعالی کی تقدیر اور کوئی اللہ وسوج کر اللہ تعالی کی تقدیر اور کوئی اللہ وسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پرخوش رہنا جا ہے۔

#### رشتے كاانتخاب مردخودكرين:

مردول کو چاہیے کہ وہ آپی میں مشورہ کریں عورتوں کے تابع نہ ہوں، ندان سے مشورہ لیس محررہ لیس محررہ کی رشتوں کے مشورے عورتوں سے رہے جاتے ہیں بلکہ رشتہ طے ہی عورتیں کرتی ہیں۔ ولیل کیا ہے کہ بہوگھر آکررہے گی تو ساس کے ساتھ ہی، جب انہیں ایک ساتھ رہنا ہے اور زندگی استھے گذار نی ہے تو بہو کا انتخاب بھی ساس ہی کر ۔۔ خوب! پہلے گھر میں ایک کم عقلی تھی اب دو ہو گئیں' 'حجہ 'ونیا'''' ونیا کی بندی'' پہلے ایک تقی اب دو سری بھی آگئ '' کے نہ شد دو شد'' کم عقلوں کے ووٹ جتنے زیادہ ہوں کے سی اب دو سری بھی آگئ '' کی نہ شد دو شد'' کم عقلوں کے ووٹ جتنے زیادہ ہوں کے ساس کی تعداد جتنی ہو جے گ گھر میں فتنہ وفساد بھی اتنا ہی ہو سے گا۔ بہو کا انتخاب جب ساس کے ہاتھ میں آگیا تو وہ اپنے جیسی ہی ڈھونڈ کر لائے گی۔ باتی رہا ہے اشکال کہ ساس کو اگر اختیار نہیں و ہے اس کی مرضی کے بغیر ہی بہولاتے ہیں تو ساس بہو کا نباہ ساس کو اگر اختیار نہیں و دونوں کو اسمامی میں فرہ برابر بھی وزن نہیں ساس کا منشأ صرف مردوں کی بے عقلی ہے ان کو بہوں اورا عصاب پر چونکہ عورت ہی سوار ہے اس کا منشأ صرف مردوں کی بے عقلی ہے ان کو بہوں اورا عصاب پر چونکہ عورت ہیں۔

# اکبر دیے نہ تھے بھی برکش کی فوج سے لیکن شہید ہوگئے بیٹم کی نوج سے

اس مصيد بيكم "كي عقل برا كربيكم كا تسلط نه جوتا اور بيكم كاجاد واس برنه چل كيا جوتا تو ایک موٹی می بات سوچتا کہ جب بہو کے انتخاب کا کمل اختیار بیٹم کودے دیا اور وہ بہو بھی اپنی پیند کی گھر میں لے آئی تو اس کے باوجود دونوں میں لڑائی کیوں رہتی ہے؟ کیا آب نے بھی یہ بات سوچی؟ مرد بالکل ألو بے ہوئے ہیں، کمر كا بورانظم عورتيں چلارہی ہیں، رشتے بھی ان کی مرضی ہے ہورہے ہیں، بیکم صاحبہ جمانث جمانث کرائی مرمنی کی بہو گھر میں لاتی ہیں لیکن اس کے باوجود دونوں کی بتی نہیں، ہمیشہ لڑائی رہتی ہے ابیا کیوں مور ہاہے؟ بیسب مجھ بے دین کا نتیجہ ہے اگر مرد مورتوں کے تالع بنے کی بجائے خودسوج سمجھ کر شے کریں اور رشتہ کا معیار دینداری کو بتا تیں، بہو بنانے کے ليه دين دارصالح كا انتخاب كرين تو كمرول من بمي بمي اثرائي كي نوبت ندآئ مكراب محر محرازائی ہے ساس کہتی ہے: "میں جب بہوتھی تو ساس اچھی ندمی اوراب جب میں ساس بنی تو بہوا چھی نہ لمی۔ ' واہ شیطان کی نانی! کیا کہنے تیرے تقدس اور تیری بزرگی کے۔خود کوالی بزرگ اور دلیۃ اللہ سمجھ رہی ہے **کے جیسے تمر بحر بھی اس ہے کوئی ق**صور صا در ہوا ہی نہیں ۔ جب بہو بن کرآئی تو ساس شریقی ،ساس بہو کی لڑائی ہیں اس کا کوئی قصورنہیں تغا،سازاقصورساس کا تغاوہ اچھی نہیں ملی اور جب بوڑھی ہوگئی اور بہو کمر میں لائی تواب بہواجی نبیں ملی،اب جو بہو سے اڑائی رہتی ہے تواس میں ساراقعور بہوكا ہے۔ مید دونوں صورتوں میں ولیۃ اللہ ہے اس کی ساس اور بہو دونوں مجرم، بیا کملی ورمیان میں یارسا۔ جن لوکوں نے اپنے اہم معاملات بالحضوص رشتوں اورخر بداری کےمعاملات عورتوں کے سپر دکرر کھے ہیں انہیں سو چنا جا ہے کہ اس کامقتفنی تو یہ تھا کہ بہو جب کھر آئے تو لڑائی جھکڑا نہ ہو تکرآ خر پھر بھی لڑائی جھکڑے سے جان کیوں نہیں جھوٹتی ؟ گھر گھر لڑا ئیاں ، ماریٹائی پھرطلاقوں پرطلاقیں کیوں ہور بی ہیں؟ مەسب سجمہ برواشت کردہے ہیں؟ اگر سوچیں تو پتا چلے کہ یہ سب پچھاس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پڑمل نہیں کردہے۔ اگر سید ھے سید ھے اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر ،ان کے احکام پر عمل کریں تو کام بنے۔ گرآج کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ پرتو کل اوراعتیٰ دتو ہے ہی نہیں ، سبجھتے ہیں کہ شیطان کی ہدایت پڑمل کریں محتوظ کام بنے گا۔

اركى و يكھنے عورتيں جائيں:

رشتہ کا مسلہ یوں قو مردخود طے کریں گر چونکہ مرداڑی کو دیکے نہیں سکتے الہذا ہے کام عورتیں کریں۔ پچھ بچھ دارعورتیں جاکراڑی کی شکل دصورت کو دیکے لیں اور دوسرے کوائف معلوم کرلیں۔ (ا) لڑی دیکھنے کے بعد آھے فیصلہ مردوں پرچھوڑ دیں بالخصوص لڑی کے عقائداوراس کے دین حالات مردخود معلوم کریں یوں شادیوں میں خیر وبرکت ہوگی۔ گھروں میں امن وسکون اور محبت ومودت کی فضا ہوگی، لڑائی جھڑے ہے مث جائیں مے طلاقوں کی نوبت نہیں آئے گی۔ گریہ کام کرے کون؟ بیکام تو ہے اللہ کے بندوں کا اور آج کل کے مرد خمیرے ورتوں کے بندے۔ بیکورتوں کی بندگی سے کیسے بندوں کا اور آج کل کے مرد خمیرے ورتوں کے بندے۔ بیکورتوں کی بندگی سے کیسے تا داوہوں؟ انہوں نے مورتوں کی بندگی سے کیسے تا داوہوں؟ انہوں نے مورتوں کی بندگی سے کیسے تا داوہوں؟ انہوں نے مورتوں کی بندگی اختیار کی اور عورتیں ہیں دُنیا کی بندیاں۔

#### عورتول کے بندے:

اسموضوع پر پہلے بھی آیک باربیان کیا تھا اور کیسٹ تیار ہو کی تھی اس کاعنوان تھا
"عورتوں کے بُندے ' ایک عورت نے جھے فون پر بتایا کہ بیں یہاں کتاب گھر کے
سامنے سے گذری تو اس کیسٹ پر نظر پڑمی، انسان کے دل ود ماغ میں جو بات تھمی
ہوئی ہوتی ہے اسے آنکھوں سے وہی نظر آتی ہے، کیسٹ پر تو لکھا تھا "عورتوں کے
بُندے ' یعنی ان کے تالع اور غلام ، مگر یہ بھی ، "عورتوں کے بُندے ' یعنی عورتوں کی

ا- منگنی کے وقت اڑ کے کولڑ کی دکھانا جائز نہیں ،اس کی تفصیل احسن الفتا وی جلد نمبر ۱۸ور کیسٹ "لڑکی دکھانا" میں ہے۔

بالیاں، خوش ہوکراس نے وہ کیسٹ خرید لی۔ جب کھر جاکر تی تو معلوم ہوا کہ ''بھر ہے'' نہیں' 'بُند ہے' ہے، بیاس نے خود بتایا۔ خیر! غنیمت ہے اس بہانے کیسٹ س تولی، اللّٰہ تعالٰی حب دُنیا کے مرض سے نجات عطا وفر مائیں۔

#### عورتول ميس حب مال وجاه:

عورتوں میں حب مال اور حب جاو کی بیاری تو ظاہر ہے۔ان کے یاس کیڑے دیکھیں تو جوڑوں کے جوڑے اوراتنی کثرت سے کمبینوں بلکہ سالوں بھی بیننے کی نوبت بی نہیں آتی بھی پہنتی بھی ہیں تو دکھانے کے لیے جب بھی کسی تقریب میں جمع ہوتی ہیں تو کیڑے ہی دیکھتی دکھاتی رہتی ہیں گویاان کا اجتماع ہی کیڑوں کی نمائش کے لیے ہوتا ہے۔ یکی حال زیوروں کا ہے۔ ایک دوسرے کے زیور و کمچے د کچے کرنے شئے نمونے بنواتی رہتی ہیں اور سب سے برا کمال میہ ہے کہ شوہر کو اُلّو بنادی ہیں، کیے؟ اس کی تفصيل آج نبيس بتاتا بحربهمى بتادون كابشو برجمتا بيك بيدولية اللهب بساس جيسى دانا اورسائنس دان اس دُنیا مس کوئی ہے بی نہیں۔ ایک مطالبہ شوہرے بیمی ہوتا ہے، مرف ہوتا بی نہیں بلکہ منوالیتی ہے کہ اپنی بوری آمدن میرے ہاتھ میں دو۔ اسینے والدين كو، بہنوں كو، دوسرے رشتہ داروں كو پچھەد ينا جا ہوتو خودمت دو بلكه ميرے ہاتھ میں لاکر دومیں دوں گی۔جتنی آمدن ہے وہ لاکرمیرے ہاتھ پر رکھ دیا کرو، خازنہ بلکہ ملكه بجعے بنادو۔ باتی خركار كے كد معے تم خود بنے رہو، سارا دن كماتے رہواور كما كما كر میرے پاس لاتے رہو پھر جو کچھ کی کودینا ہو یا جہاں جہاں خرچ کرنا ہووہ میں کروں گی تہارااس سے کوئی تعلق نہیں۔ تہارے ذمہ بس یمی ایک کام ہے کہ سے شام تک کماتے رہو۔ بات کمی نہ ہوجائے یہیں اسے ختم کرتا ہوں۔

عورتون کی خریداری:

ایک اور بات یاد آئی اورا چھے موقع پر یاد آئی۔ یاد کیا آگی اللہ تعالی یاد ولا دیتے

میں تا کہ سننے والوں کا فائدہ ہوجائے۔اس ہفتے کئی لوگوں نے ٹیلی فون پر ایک بات یوچھی کہ آج کل مردوں کو کپڑاخر بیرنا تو آتا ہی نہیں اس لیے اگرخوا تین کپڑاخریدنے کے لیے بردے کے ساتھ بازار چلی جائیں اور دہاں ایک طرف ہی باہر دہ بیٹھی رہیں یا گاڑی ہے بی نہ تکلیں اس کے اندر ہی بیٹھی رہیں اور وہیں بیٹھے بیٹھے دکان ہے کپڑے لالاكرانبيس دكھاويے جائيں اوروہ خريدليں توبيجائزے يانبيں؟اس ليے كدا كرمردخريد کر لاتے ہیں تو کپڑا ہالکل بے کار ہوتا ہے اور بہت مہنگا بھی۔ وہ بیبہ ضائع کرکے آ جاتے ہیں۔ان کو کسی چیز کا تجربہ ہیں کچھ خرید نانہیں آتا۔ دو تین روز قبل جوتے کے بارے میں بھی یو جیما گیا کہ کسی عورت کو جوتا خرید تا ہوتو کیا کرے؟ جوتوں کی دکان پر جائے بغیر جارہ نہیں، اگر کمر بیٹے جوتا منگوالیں تو ایک تو وہ پاؤں سے چھوٹا برا ہوسکتا ہے،اسے تبدیل کروانے کے لیے بار باردکان کے چکرنگانے یزیں مے۔دوسرے سے كه اكر يورے ناب كا موتو پسند نا پسند كا مسئلہ باتى رہتا ہے، اس ليے اگر پردے ميں عورت بازار چلی جائے اور بورے ناپ اور اپنی پند کا جوتا خرید لائے تو کیا بدورست ہے؟ اس كا جواب اچھى طرح سمجھ ليں۔ وين دارلوكوں كے ذہنول ميں بيسوال آتے ہوں مے۔رات ایک قاری صاحب نے ٹیلیفون پر بیستلہ یو چھا۔صرف قاری صاحب بی نہیں ماشاءاللہ! عالم بھی ہیں اور حاجی بھی اور دارالا فناء ہے بھی ان کا تعلق ہے،اس لييمس في ان كى رعايت كى ثيليفون بربات كرف كے ليے زياده سے زياده وقت تين منٹ دیتا ہوں مکران کو زیادہ وقت دے دیا کہ اچھی طرح سمجھ جائیں۔ اگر عالم سمجھ جائے تو بوری دُنیا ٹھیک ہوجائے۔جو با تیں ان کو تمجھا ئیں وہی آپ کو بھی تمجھا نا جا ہتا ہوں بیکیسٹ بعی محفوظ کرلیں اور زیادہ سے زیادہ اس کی اشاعت کریں ،اب نمبر واربیہ يا تي*ن من ليجيّ*ز:

ورتوں کا بیفیملہ کہ مرد کچھ جانے ہی نہیں ، کپڑاخرید نایا جو تاخرید ناتو عورتوں کا کا میں اور کا میں ہوچکا کا کام ہے۔ ان کا یہ فیملہ در حقیقت ایک دوسرے فیملے کے تابع ہے جو پہلے ہی ہوچکا

ہوتا ہے اور وہ بیہ کہ شوہر بیوی کا اس پر اتفاق اور اجماع ہوتا ہے کہ شوہر بے وقوف ہے اور بیوی عقل مند۔ بیہ فیصلہ پہلے ہی آپس میں ہوجا تا ہے بلکہ جیسے ہی لال جوڑا پہنا کر تحمر لائے ای وفت یہ فیصلہ ہو گیا کہ بیگم صاحبہ بہت عقل مند ہیں اور شو ہرصاحب بہت بے وقوف، اس نسبت ہے میں نے ان کوخطاب بیددیا ہے کہ وہ'' سلطانہ'' ہے اور بیہ '' اُلّو'' پہلے دن ہے ہی یہ فیصلہ ہوجا تا ہے اور دونوں اس فیصلے کوشلیم کر لیتے ہیں کہ بیگم صاحبہ سلطانہ ہیںاور یہ اُلو ، انہیں بچےمعلوم نہیں ،کسی چیز کا تجربہ نہیں ، بازار جا کریسے ضائع کرکے آجاتے ہیں۔ لہٰذا پہلی بات یہ کہ بیانصاعی فیصلہ جود ماغوں میں رائخ ہو چکا ہا سے بدلیں۔آب کا یہ فیصلہ بالکل غلط ہے اور این سوچ فطرت کے بھی خلاف ہے۔اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو ہیں ہے کہ''مردعورتوں پر حاکم ہیں،ان کی عقل اور قوت فیصلہ عورتوں سے زیادہ ہے۔'' مگرآ کے کے دماغ پرعورت سوار ہے، آپ نے پہلے سے بیہ فیصله کررکھا ہے کہ عورت کی عقل زیادہ ہے۔ لیابات دماغ سے نکال دیں۔ آپ بازار جا کرخر بیداری کر کے دیکھیں آ ہستہ آ ہستہ آ ہے کو پتا چل جائے گا کہ آ ہے میں عقل وشعور عورت سے زیادہ ہے مگرآ ب اس کے لیے تیار تو ہوں ، بیگم نے تو بیسبق بڑھا رکھا ہے اور ذہن میں بٹھادیا ہے کہ آپ میں خریداری کاشعور نہیں بیکام ہم ہی کر سکتے ہیں۔ بیہ غلط بات ذہن ہے نکال دیں ریکئ خرابیوں کی جڑ ہے۔

﴿ جیما کیما کیرا آپ خرید کربیگم کے حوالہ کردیں، اگر اس نے قبول کرلیا تو فیک ورنداس کے سامنے جلادیں اور یہ کہیں کہ بیتو گیا اب دوسرانہیں آئے گا۔ یہ بیگات کے دماغ درست کرنے کا بہت مجرب ننجہ ہے۔ میرے بتانے سے پہلے ہی بعض لوگوں نے اس کوآز ماکرد یکھا ہے ایک مخص کا دارالا فقاء سے پھتلی تو ہے مگر بہت نیادہ آ مدورفت نہیں مجداللہ تعالی انہیں دور بی سے دارالا فقاء کا مصالحہ لگ گیا، انہوں نیادہ آ محصافون پر بتایا کہ' میں نے کپڑ ابازار سے خرید کربیگم صاحبہ کے سامنے رکھا تو وہ کہتی ہیں کہ آپ کیسا کپڑ الا کے بیں بیتو فھیک نہیں، میں نے اس کے سامنے رکھ کرجلادیا اور بیل کہ آپ کیسا کپڑ الا کے بیں بیتو فھیک نہیں، میں نے اس کے سامنے رکھ کرجلادیا اور

یہ بھی بتادیا کہ خبردار! اب دوسرا کپڑا بھی نہیں آئے گا۔'' اس نسخہ پر کوئی ایک بارعمل کرے تو ان شاءاللہ تعالیٰ سب بیگات کے دماغ صحیح ہوجا کیں مے، ان کے دماغ تو خودخراب کیے ہیں ان کے سامنے اُتو بن کر۔

🕝 بیگم کو بازار نہ لے جائیں بلکہ خود دکان ہے مختلف متم کے کپڑے لے کرگھر لے جائیں اوراس کودکھا دیں کہ کون سالپند ہے؟ اگر کوئی دکان دارواقف ہے تو وہ آپ کوزیادہ کپڑا دے دے گا اور اگر واقف نہیں ہے تو نمونہ تو تھوڑ اتھوڑ ا دے ہی دے گا، نمونہ جا کر دکھاویں پھرپسند کروا کروہ لے دیں ، پیطریقہ بھی دراصل سجیج نہیں ،اس میں بھی آ پ کو چکر کا ننے بڑیں گے۔ بیکم صاحب آپ کوانے چکر دلوا کیں گی کہ کولھو کے بیل ہے بھی زیادہ،آپ کو دکھن چکز' بنادیں گی۔ وو تین تتم کا کپڑا لے جا کرآپ نے دکھایا مگر وہ کہیں گی بینیس جاہیے بلکہ اس کا تو پھول ایسا ہونا جاہیے اور رنگ بھی ایسا ایسا عاہیے، کپڑے کی زمین اسی ہونی جاہیے، یہ پھول ذراسا بڑا ہو گیا۔ پھر جاؤاور چھوٹے پھول والا لاؤ، پھرجاؤ، پھرجاؤ۔ایک کیڑاخریدنے کے لیے بیں چکرلگوا ئیں گی، یہ تو میں نے بتادیا کہ بیگات کو ہازار لے جانے کی بجائے رہجی ایک طریقہ ہوسکتا ہے تکریہ معجے نہیں ہے کہ گھروں میں کپڑے لالا کرد کھا دکھا کردن مجر چکر کا شنے رہیں ، ایک دکان کی طرف دوسرا گھر کی طرف، پھر دکان کی طرف پھرگھر کی طرف بس سارا دن انہی چکروں میں رہ جائیں، پیطریقہ بھی صحیح نہیں، صحیح طریقہ وہی ہے جو پہلے بتا چکا ہوں، ایک طریقه اور ہے وہ بھی من کیجے۔

جب سے ہم نے ہوتی سنجالا ہے اپنے خاندان میں بلکہ سب نیک گھر انوں میں بیکہ سب نیک گھر انوں میں بھی بیل بیطریقہ دیکھتے آرہے ہیں۔ نیک گھر انوں کی کیا خصوصیت، عام گھر انوں میں بھی جوزیادہ متنی پارسانہیں تنے عورتوں کے کپڑے وغیرہ خریدنے کا بچپن سے یہی دستور دیکھتے آئے ہیں۔ اس کے خلاف کرتے بہت کم دیکھا یا سنا۔ جولوگ اس کے خلاف کرتے بہت کم دیکھا یا سنا۔ جولوگ اس کے خلاف کرتے اور عورتوں کو بازار لے جاتے تھے ان سے متعلق عام تا ٹریبی تھا کہ بیتو ہڑے

د یوث، بدرین اور بدمعاش مسے لوگ ہیں۔ سب لوگ ان کو بری نگاہ سے دیکھتے سے کہ دیکھویہ کیسے آوارہ لوگ ہیں، عورتوں کو بازار میں لیے پھرتے ہیں۔ خربداری کا یہ جوطریقہ بتارہا ہوں بیصرف دین دارگھرانوں کا ہی امتیاز نہیں بلکہ اکثر مُسلمانوں میں رائج تھا اور جو اس کے خلاف کرتے تھے انہیں دیوث بدوین اور آوارہ تصور کیا جاتا تھا۔

#### اب سنيےوه طريقه:

بوی کیڑے کے بارے میں چھ باتیں بتادے:

کپڑے کی شم ،مثال کے طور پر جار جٹ کپڑا چاہیے، جارج بھی ہوجٹ بھی ہو، دونوں با تیں ہوں ، جارج کو جٹ سے ملانے کے لیے درمیان والی جیم کو حذف کردیتے ہیں۔مطلب یہ کہ بیگم صاحبہ ' جارج'' بیں اور شو ہر'' جٹ''

- 🕜 رنگ مثلاً لال رنگ جا ہیے۔ 🕯
  - 🕑 چھولدار ہو پاسا دہ۔
- 🕑 پھول کارنگ کیا ہوا در کپڑے کی زمین کارنگ کیا ہو۔
  - پیول برا ہویا چھوٹایا درمیانہ۔
    - 🛈 کتنے میٹر۔

جب وہ بیسب باتیں بتادے تو آپ بازار جاکر دیکھیں اس میم کا کپڑا اگر ل گیا تو الکردے دیجے اور نہیں ملاتو بتادیجے کہ بیگم صاحبہ! سلطانہ صاحبہ! جیسے آپ نے فرمائش کی تقی وہ تو پوری نہ ہو تکی بال اس سے ملتا جاتا ایک کپڑا مل گیا ہے، اس کی کتر ن لا یا ہوں۔ بس ایک باریجا ہے اگر سلطانہ صاحبہ راضی ہو گئیں تو ٹھیک ہیں اور اگر دوبارہ کہا کہ نہیں بیت نہیں تو کہہ دیجے بس بی کپڑا تھا جو تہ ہیں دکھا دیا اور ہے بی نہیں اگریہ پند نہیں آگریہ پند نہیں آگریہ پند نہیں اگر میہ پند نہیں آگریہ پند نہیں آگریہ پند نہیں آگریہ کی امید چھوڑ دو، ہاں! معمولی تھا لاکردے دیں گے وہ پہن توکو کی است نہیں۔

جوتے کی خریداری کا ہمتاہ تو بہت ہی آسان ہے۔ جوتوں کے نبرتو چلے ہوئے ہیں، نبروں سے جوتے کی پیائش کا پتا چل جاتا ہے مختلف کمپنیوں کے نبروں میں جو فرق ہے وہ بھی لوگوں کو معلوم ہے کہ فلاں کمپنی کا نبر کچھ بڑا ہوتا ہے فلاں کا پچھ چھوٹا بس جوتے کا نمبر معلوم کرلیں اور پچھ نمونہ بھی، گھر میں کس نمبر کا جوتا استعال ہوتا ہو وہ وہ معلوم ہی ہوتا ہے۔ مزید احتیاطاً پوچھ بھی لیں، پھر کسی دھاگے سے جوتے کا خلا تاپ معلوم ہی ہوتا ہے۔ مزید احتیاطاً پوچھ بھی لیں، پھر کسی دھاگے سے جوتے کا خلا تاپ لیس۔ دھاگا بازار لے جا ئیں، وکان دار سے کہیں کہ فلاں کمپنی کا فلاں نمبر کا اور ایسے ایس حوث کا جوتا چا ہے۔ نگلوا کرد کھے لیں پھراس کا تلا بھی دھا گے سے تاپ لیس ساتھ دکان دار سے بیمی کہد دیں کہ اگر ذرا چھوٹا بڑا ہوا تو پھر آ کر تبدیل کروالیس گے۔ بیس بلکہ پچھ تعلق ہوتو واپس کرنے پر بھی راضی ہوجاتے ہیں بلکہ پچھ تعلق ہوتو واپس کرنے پر بھی راضی ہوجاتے ہیں وہاتے ہیں۔

#### ميراذاتي معمول:

میرا اپنا بھی بہی معمول رہا جب تک بیں بازار بیں جاتا تھا اہلیہ اور بچ ل کے کیڑے خود خرید کرلاتا تھا، اور بہی طریقہ اختیار کرتا کہ اہلیہ سے پوچھ لیا کیا چاہیے اور کس میں میں خیر خود خرید کرلاتا تھا، اور بہی طریقہ اختیار کرتا کہ اہلیہ سے پوچھ لیا کیا چاہیں آئی تو جسنے کی ضرورت ہوتی ہے بس اس سے زیادہ نہیں منگواتے اور جب ضرورت پیش آئی تو بتادیا کہ ایسا ایسا کیڑا استے میٹرچا ہے۔ بس گئے اور لے آئے، پوری زندگی میں بھی ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کہا ہو کہ یہ کیڑا سیحے نہیں بدل کر دوسرا لائے۔ زندگی میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا اور اب جب باہر جانا چھوڑ دیا ہے کا م کرنے والے زندگی میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا اور اب جب باہر جانا چھوڑ دیا ہے کا م کرنے والے دوسرے بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ نے دید ہے ہیں تو کس سے ایک بار کہد دیا کہ ایسا ایسا گئرا چاہیے، ایسا رنگ اور ایسا کھول ہو یا بغیر پھول کے چاہیے، وہ لے آئے بس قصہ کیڑا چاہیے، ایسا رنگ اور ایسا کھول ہو یا بغیر پھول کے چاہیے، وہ لے آئے بس قصہ ختم ۔ بار بار تو کیا ایک بار بھی واپس کر کے دوسر انہیں لینا پڑا۔

جوتاخر بیرنے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ نمبر بتادیا کہ فلاں سمپنی کا جوتا ہواوراس نمبر کا، احتیاطاً مزید کچھ سمجھا دیا کہ نرم ہویا سخت اور بیہ کہ لیتے ہوئے دکان دار سے کہددیں کہ چھوٹا ہڑا ہوگیا تو تبدیل کرلیں گے۔

بحین سے جب ہے ہم نے ہوش سنجالاعورتوں کے لیے خریداری کا بہی طریقہ د ت<u>کھتے آ</u>ئے ہیں اوراس میں دین دارون ی<u>ا</u> اہل تقویٰ اور اہل احتیاط کی کوئی خصوصیت نہیں بلکہ بلاامنیازسب لوگوں میں یہی دیکھااوریہی سنا،اگرکہیں یہ بات سننے میں آئی کے فلاں مخص اپنی بیوی کو دکان پر لے گیا تو لوگ اس کو دِ بوث، بدمعاش اور آ وارہ کہتے تتضليكن آج كل بيدتصه ہوگيا ہے كہ اچھے اچھے عالم اچھے اچھےصوفی اور پینخ وفت بھی بیگات کوگاڑیوں میں بٹھا کر بازار لے جاتے ہیں وہاں پر بیگم صاحبہ تو گاڑی میں بیٹھی رہتی ہیں،اور بیرتھان دکھا دکھا کراس کی پہندمعلوم کرتے ہیں۔اوربعض کہتے ہیں کہ دکان دار ہمارا واقف ہے اپنا دوست ہے اس لیے بیکم صاحبہ کو دکان کے اندر لے جاتے ہیں ان کو ذراا کیے طرف کونے میں بٹھا کر دکھاتے ہیں پھروہ پیند کرتی ہیں ، بیأتو اس کا خادم بن كرخوش مور ما ہے بھى كوئى تھان أشمايا بھى كوئى تھان ۔ وہ سلطانه نمبرلگاتى جاتى بین بینهیں دوسرا لاؤ، دوسرانہیں تیسرا لاؤ، بیبھی واپس کرواور لاؤ،اس میں بی ٹھیک نہیں،اس کا رنگ ٹھیک نہیں، بیگمات نے سوار رہنے کے لیےان کواپیا اُلّو بنا دیا ہے کہ جب جا ہیں سر پر کرچھلی چلا دیں اور پیاُ ف بھی نہ کرسکیں۔

#### شوبركوتا بع كرف كانسخه:

نے زمانے کے ساتھ نئ عورتوں نے شوہر کوتا بھے کرنے کا بہت عجیب التا ثیرنسخہ
ایجاد کیا ہے، بھد اللہ میں زمانے کے حالات سے بخوبی واقف ہوں، نسخہ ایسا ایجاد کیا ہے
کہ شوہر ذرہ برابر بھی کہیں ادھر ادھر بلنے نہ پائے ،کسی بات پر اُف تک نہ کر سکے ،کمل
طور پرتا بع بن کررہے، اپنی مرضی کو بوی کی مرضی میں فناء کردے، شوہر کو سخر کرنے کے

ال نسخه کیمیاتاً ثیر کے دوجز ہیں:

🛈 شادی ہوتے ہی ہیوی فوز اپیمطالبہ کرے کہ آ ہے سیر کوچلیں۔

بیگم کا پہلامطالبہ یمی ہوتا ہے باہر تکلیں اور سیر کوچلیں۔وہ شوہروں کو پاگل تو سمجھتی ہی ہیں اس لیے ہرمطالبہ منوالیتی ہیں۔

ایک لڑے کی شادی ہوئی تو بیگم نے زندگی بجراپ تالع بلکہ گدھا بنا کرر کھنے کے

ہوتے ہی وہ سر پراصرار کرنے گئی۔ پھر سرکے لیے جا کیں بھی کہاں؟ '' ہاکس بے'

ہوتے ہی وہ سر پراصرار کرنے گئی۔ پھر سرکے لیے جا کیں بھی کہاں؟ '' ہاکس بے'

حماقت دیکھیں کہ فون پرخود بتایا کہ 'میں بیگم صاحبہ کو لے کر ہاکس بے جار ہا تھا، گاڑی

بہت تیز چلار ہا تھا بیگم صاحبہ ساتھ والی نشست پر بیٹھی تھیں، (بغل میں سلطانہ بیٹھی ہے

اور ساتھ سلطانہ کا ڈرائیورگاڑی چلار ہا ہے) گاڑی بہت تیزی میں جارہی تھی بیگم نے

اور ساتھ سلطانہ کا ڈرائیورگاڑی چلار ہا ہے) گاڑی بہت تیزی میں جارہی تھی بیگم نے

دعشق کی ستی میں ) ایک دم اسٹیرنگ پکڑ کرایک طرف تھما دیا۔ آگے کھڈا تھا گاڑی دور

تک کھڈے میں لڑھکتی ہوئی چلی گئی۔ اس نے کئی قلابازیاں کھا کیں اور میاں ہوی

دونوں کو چوٹیں آگیں۔

ریہ باتنیں وہ خود بتار ہاہے۔اب کیاسمجھایا جائے الیم قوم کو؟ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کراحمق ہیں۔

کی بہلی ہی ہار صحبت کے بعدائے پیشاب کی بوٹل شوہر کوتھادی ہیں اور تھم دیتی ہیں اور تھم دیتی ہیں:'' چلو!لیبارٹری سے نمیٹ کروا کرلاؤ کے حمل تھبر کیایا نہیں۔''شوہر صاحب اُتو ہے ہوئے ہیں بیٹر سے ہیں الرفر اور کے ہیں بیٹر السرا ہوئے ہیں بیٹر السرا میں بیٹر السرا سے چکر لگارہے ہیں ، پھر السرا ساؤنڈ کے چکر چلاتی ہیں ، چکروں پر چکر۔

یہ ہیں ہویوں کے بندے! ہویاں جسے جا ہیں ان کو استعال کریں۔ یہ باتیں یاد رکھیں۔بعض لوگوں کی شادیاں ہونے والی ہیں انہیں پہلے سے حالات کا مقابلہ کرنے، وُنیا وآخرت کی رُسوائی ہے بچنے، پریشانیوں میں جتلا ہونے اور پوری زندگی تباہ کرنے ہے بچانے کے لیے تیار کررہا ہوں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان پرتوبہ حالت گذرہی چکی ہوگی، جن کی شادیاں ہو کی ان پر بیدونت آنے والا ہے وہ سوچ لیس اور تیار چکی ہوگی، جن کی شادیاں نہیں ہو کی ان پر بیدونت آنے والا ہے وہ سوچ لیس اور تیار رہیں۔

استشارہ کے بیان کے خمن میں عورتوں ہے متعلق بیفصل بیان ہو گیا۔اللہ تعالیٰ ابنی رحمت ہے سیجھنے اوراس کے مطابق عمل کرنے کی تو فیق عطاء فر مائیں۔

#### استخاره کی اہمیت:

اب استخارہ کے بارے میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ارشادات سنیے: رسول الله صلی الله علیہ وسلم صحابه کرام رضی الله عنهم کواستخارہ اتنی اہمیت سے سکھاتے تھے جیسے قرآن مجید کی سورت کی تعلیم دیتے تھے:

عن جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنه قال كان رسول
 الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كلها
 كما يعلمنا صورة من القرآن، الحديث (تنزيل ١٠٩٠٥)

﴿ من شقوة ابن آدم توكه استخارة الله (مجمع السانيدلابن كثير جهر السانيدلابن كثير جهر المسانيدلابن كثير جهر المسام الترفيب والترهيب جمر ١٩٧٩ ج٢)

''الله تعالیٰ ہے استخارہ نہ کرناانسان کے لیے بدیختی کی بات ہے۔''

شاخاب من استخار و مانلم من استشار<sup>(۱)</sup> (طبرانی)

#### استخاره کے خودساختہ طریقے اوران کے مفاسد:

۱- اس روایت کی تحقیق استشارہ کے بیان میں گذر چکی ہے۔

کے ذریعے بندوں تک پہنچایا گر بندوں نے یہ قدر کی کہ اسے پس پشت ڈال کرا پی ۔ طرف سے کئی طریقے ایجاد کر لئے۔اللہ تعالیٰ نے جواستخارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی اپنی اُست کوسکھایا اور ایسے اہتمام سے سکھایا جیسے قرآن کی سورت سکھاتے ہتے۔

سمرآج کے مُسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرمائے ہوئے طریقے کے مقابلہ میں اپی پہند کے مختلف طریقے گھڑ لیے ہیں ، انہیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے یراعتاد نہیں۔

ایک مولوی صاحب نے مجلس میں استخارہ کے ایک ایسے ہی طریقہ کی تعریف شروع کردی، کہنے لگے کہ بہت ہی زبردست سے کا استخارہ ہے۔ دورکعت نقل کی نیت با ندھیں پھرسورہ فاتحہ پڑھیں جب"ا ہدا المصر اطا المستقیم" پر پہنچیں توای کو بار بار لوثاتے رہیں، آگے مت پڑھیں۔ اگروہ کا م آپ کے حق میں مفید ہوگا تو پڑھتے پڑھتے آپ خود بخو د دائیں جانب کو گھوم جائیں سے اور اگر مصر ہوگا تو بائیں جانب کو گھوم جائیں سے اور اگر مصر ہوگا تو بائیں جانب کو گھوم جائیں سے اور اگر مصر ہوگا تو بائیں جانب کو گھوم جائیں گئرا بیال میں استخارہ ہوگیا۔ میں نے کہا مولا ناصاحب! آپ جس استخارہ کو بہت ہی زبردست کہ در ہے ہیں اس میں ایک نہیں کئی خرابیاں ہیں:

#### ىبلى خرابى ،الله تعالى كامقابله:

الله ورسول الله ملی الله علیه وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کے مقابلہ میں خودسا خنہ طریقہ کے مقابلہ میں خودسا خنہ طریقہ اللہ اللہ تعالیٰ کے علم پراپنے علم کوتر جیح دینا ہے، یہ تو کفر ہے۔ طریقہ اللہ تعالیٰ کے علم پراپنے علم کوتر جیح دینا ہے، یہ تو کفر ہے۔

## دوسری خرانی ،ترک سنت:

شیطان مُسلمان سے سنت چیٹر واکراس کے مقابلہ میں جو بات ول میں ڈالتا ہے شیطان کے بندوں کے نزدیک تو وہ زبردست ہی ہوتی ہے اس میں کیا شک ہے۔ گر الله تعالى كے بندول كے سامنے اس كى حيثيت ايك تنكے كے برابر بھى نہيں: إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَنِ كَانَ صَعِيْقًا (٣-٤١)

'' بے شک شیطان کی تدبیر بہت ہی ضعیف ہے۔''

شیطان جو بات دل میں ڈالٹا ہے ساتھ یہ بھی سمجھا تا ہے کہ یہ بہت ہی زبردست بات ہے۔ اتنی زبردست کہ رحمٰن کی بات سے بھی مقدم ہے۔ اس کے سامنے رحمٰن کی معاذ اللہ! کوئی حیثیت نہیں اس لیے اس کو یلے باندھ لو۔

# تىسرى خرابى ،نماز كى بربادى:

مسئلة به جهر الفيد المقسواط الممسئلية من كواكر جان بوجه كردوبار برطاية جائة كناه بهي بوگا اور نماز بهي واجب الاعاده بوگ - "إهدا القير اط الممسئليم" جب ايك بار بره ليا تو آك برهنا واجب به بهرفا تحد كے بعد مصل سوره كا ملا نا واجب بها كريہ استخاره كرنے والا جان بوجه كراس آيت كو دُبرائے گا تو اس كى نماز واجب الاعاده بوگ لبندايد وركعتيں بعد ميں لونائ ورجان بوجه كرنما (خراب كرنے كا جوگناه بواس سے تو به بهي كرے و خوص گناه كاكام كركے بياميدر كھتا بوك الله تعالى اس ميں خرعطاء فرما ئيں ہے وہ خود سوچے كه الله كى نا فرمانى ميں خير كہاں سے آگئى ؟

# چوهی خرابی بنمازے مداق:

اس کاشروع بی سے ارادہ ہے کہ دور کعت نقل نہیں پڑھ رہا بلکدا سے بی نیت باندھ کر نمازی صورت بنالی ہے تو بینماز جیسی اہم عبادت کا غذاق اُڑارہا ہے۔ بیخض نماز پڑھ نانہیں عبارت کا غذاق اُڑارہا ہے۔ بیخض نماز پڑھ نانہیں عبارت کی صورت عبا المعتبر اط الممستقیم "باربار پڑھنے کے لیے نماز کی صورت بنا کر کھڑا ہوگیا ہے نماز پڑھنا مقصد نہیں اور اگر واقعۃ نماز بی کی نبیت باندھی تو چونکہ دائیں بائیں گھومنے ہے نماز ٹوٹ جائے گی للبذا نماز شروع کر کے تو ڑنے کا گناہ الگ رہا، نہیں گھومنا تو بھی نماز واجب الاعادہ تو ہو ہی گئی گریہ گھوم کر نماز کو بالکل ہی تو ژدیتا ہے۔ نہیں گھومنا تو بھی نماز واجب الاعادہ تو ہو ہی گئی گریہ گھوم کر نماز کو بالکل ہی تو ژدیتا ہے۔

ربی ہے بات کہ اگران مولوی صاحب نے یاکی دوسرے صوفی صاحب نے اس کا جو بہت کہ آپ گھو منے کی بات تجربہ بھی کیا ہواوروہ واقعۃ گھوم جاتے ہول تواس کا جواب ہے ہے کہ آپ گھو منے کی بات کررہے ہیں اگر بیصاحب آسان پر بی کیوں نہ چڑھ جا کیں تو جو بات شریعت کے خلاف ہے اسے ہم بہر حال خلاف شرمی بی کہیں گے اور یہی کہیں گے کہ اس میں گناہ ہا اس میں برکت نہیں ہوسکتی۔ دجال کیے کیے کرتب دکھائے گا گران شعبدہ بازیوں ہے وہ اللہ تھوڑا بی بن جائے گا د جال کا دجال بی رہے گا۔ کوئی کرتب یا شعبدہ دکھا دینا سے وہ اللہ تھوڑا بی بن جائے گا د جال کا دجال بی رہے گا۔ کوئی کرتب یا شعبدہ دکھا دینا سے تو بھی اللہ سے صوفی صاحب واقعۃ گھوم جاتے ہیں تو بھی اللہ سے یہ بھیا درست نہیں کہ یہ سے استخارے کا حجے طریقہ ہے اور اس میں برکت ہے۔

دوسری بات بیکہ بیشیطان کا بتایا ہوا ہے توشیطان سے کیا بعید ہے کہ وہ الوہیت اور قدرت جتانے کے لیے صوفی صاحب کو کندھوں سے پکڑ کر تھمادیتا ہو۔ گردن سے پکڑ کر کھمادیتا ہو۔ گردن سے پکڑ کر کھمادیتا ہو۔ گردن سے پکڑ کر کھی وائیں جانب تھمادیا ہو کہ میں جانب تا کہ شیطان کی بات بکی ہوجائے۔ شیطان کے لیے تھمانا کیا مشکل ہے۔ اس نے تھمادیا اور بیصوفی صاحب بھی خوش ہوگئے کہ کام بن گیا۔

تیسری بات بیرگد جنب و گھڑے ہوکر مسلسل" افعد مَا المصرَاط الْمُسْتَقِیْ "کی رٹ لگا تارہے گا تو گھنٹہ دو گھنٹہ گزرنے پرویسے ہی دماغ چکرا جائے گا اور بھی دائیں جانب چکر کھانے گئے گا بھی بائیں جانب اور اس تھکا وٹ کے چکر کو ہی استخارہ کی کرامت بچھنے گئے گا۔

چوتھی بات میہ کہ جو چیز انسان کے ذہن میں ہوتی ہے اس کا نفسیاتی اڑھ بھی ہوتا ہے۔ جب اس کا نفسیاتی اڑھ بھی ہوتا ہے۔ جب اس کے ذہن میں پہلے ہی ہے میہ بات بیٹھی ہوئی ہے گیاستخارہ کی برکت ہے۔ جب اس کے ذہن میں پہلے ہی ہے میہ بات بیٹھی ہوئی ہے گیاستخارہ کی برکت ہے۔ جسے ایک طرف چکرآ ہے گااور میں گھوم جاؤں گا تو اس تخیل کے اثر ہے وہ خود بخو د گھوم سکتا ہے۔

ریوایک استخاره بنادیا اور بھی اس مے گئی استخارے اور مختلف اعمال ہیں جو جامل موفیوں نے کمر بیٹھے بنالیے ہیں۔ لوگول کو بھی اتباع شریعت کی بجائے انہی اعمال میں مزاآتا ہے۔ ایک بات یہ بھی سمجھ لیجے کہ میں جو غلط بات اور بدعات پر ٹو کتے ہوئے بھی موفیوں کا نام نے دیتا ہوں ان سے مراد آج کل کے بخرے ہوئے جامل اور مبتدع موفی ہیں ، مجھے صوفی تو اللہ والے ہوتے ہیں۔

اس وقت مرف ایک استخارے کا حال بتایا ہے مریز بیس بتا تا کہیں آپ لوگ سکھ جا کیں اور گھروں ہیں جا کرشروع کردیں۔ اللہ کے بتائے ہوئے استخارے پڑمل کیا کریں۔ شیطان ایبا ہوشیار ہے ایبا ہوشیار کہ اگر کوئی اللہ کا کام شروع کرنے سکے تو اوالا ایس میں دیتا اور اپنی طرف ماکل کرتا ہے کہ میرا کام کرواور اگر کوئی اللہ کا کام شروع بھی کرلے تو یہ مرددداس کام کو خالص نہیں رہنے دیتا اپنی طرف سے پچھ نہ بچھ بھی میں میں دیتا ہی طرف سے پچھ نہ بچھ میں میں مین مردد کا دیا ہے۔

#### استخاره كاطريقة مسنونه:

سنت کے مطابق استخارہ کا سیدھا سادہ طریقہ بیہ ہے کہ دور کھت نقل پڑھیں اس کے بعد استخارہ کی دعاء پڑھیں بس۔ دعاء کے جننے الفاظ میں وہی اس سے مطلوب ومقصود ہیں۔وہ الفاظ بیر ہیں:

اللهم انى استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واستقدرك بقدرتك واسألك من فعنلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب اللهم ان كتت تعلم ان طلا الامر خيرلى في ديني ومعاشى وعاقبة امرى وعاجله واجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وان كتت تعلم ان هذا الامر شركي في ديني و معاشى وعاقبة امرى عاجله واجله فاصرفه عنى

#### واصرفتي عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به.

عربی الفاظ زبان ہے اداء کرتے وفت ان کے معنی ومطلب بھی ذہن میں رخیس بالخصوص آخرى جملول كمعنى كه باالله! بيكام جس كے ليے ميں استفاره كرر ما ہول تیرے علم میں میرے دین کے لیے دُنیا کے لیے حال میں بھی سنتقبل میں بھی تیرے علم میں اگر ٹافع ہے تو میرے لیے مقدر فرماء آسان فرمااوراس میں برکت عطاء فرمااور اگر بیکام میری دُنیایی بامیرے دین میں معزے۔ تو تواس کام کو مجھے سے پھیردے اور مجھے اس سے چھیردے، بعنی کرنا جا ہوں تو بھی نہو، اسباب سوخت فرمادے، کام نہ ہوسکے، اور جہاں کہیں بھی خیر ہومیرے لیے مقدر فرما بھر جھے اس پر رضا عطاء فرما۔ بس استخارہ کی حقیقت اتنی سے کہ دور کعت نفل پڑھ کر دعاء ما تک لی ، پھر آ کے جو پچھ ہوگا اس میں خیر ہے۔ کام ہوگیا تو خیر نہیں ہوا تو خیر۔ جدھر کو دل کی توجہ جائے اور جس کے اسباب پیدا ہور ہے ہوں یقین کرلیں کہ بھی میرے کیے بہتر ہے،اوراگرول کی توجہ ہٹ گئی یا اسباب پیدائیس ہوئے یا اسباب موجود تھے مراسخارہ کے بعد تم ہو سے کامنیس ہوسکا تو اطمینان رکھے اللہ پر یقین رکھے کہ اس میں میری بہتری ہوگی۔ اپی طبیعت بہت جا ہتی ہے مگر اللہ تعالی میرے نفع ونقصان کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں اس طرح سوچنے سے اطمینان موجائے گا، اگر دل کار جحال کسی جانب نہ ہوتو صرف اسباب کے پٹن نظر جو فیصلہ بھی کر لے گاای میں خیر ہوگی ، اگر استخارہ کے بعد کوئی نقصان ہو گیا توب عقیده رکے کہ استخاره کی برکت سے اللہ تعالی نے جیوٹا نقصان پہنیا کرکسی برے نقصان ے بیالیا۔استخارہ کی وعاء میں دین کا ذکر سے ہے اور دُنیا کا بعد میں اس لیے کہ مسلمان كااصل مقصد دين بي دُنيا تو دين كے تالع ہے۔

استخاره میں پیوندکاری:

اب دیکھیے یہ س قدرآ سان کام ہے مراس میں بھی شیطان نے کی پوندلگادیے

جیں۔ پہلا پوند سے کہ دورکعت پڑھ کرکس سے بات کے بغیر سوجاؤ۔ سوناضروری ہے ورنہ استخارہ بے سودر ہے گا۔ دوسرا پوند بے لگایا کہ لیٹو بھی دائیں کروٹ پر۔ تیسرا بے کہ قبلہ رو لیٹو۔ چوتھا پوند بیدلگایا کہ لیٹنے کے بعد خواب کا انتظار کرو، استخارہ کے دوران خواب نظر آئے گا۔ پانچواں پوند بیدلگایا کہ اگر خواب میں فلاں رنگ نظر آئے تو وہ کام بہتر ہوتا ہے، فلاں نظر آئے تو وہ کام بہتر ہوتا ہے، فلاں نظر آئے تو وہ بہتر نہیں۔ چھٹا پوند بیدلگایا کہ اس خواب میں کوئی بزرگ آئے گا بزرگ کا انتظار سے جے کہ وہ خواب میں آگر سب چھ ہتادے گا۔ کین سوچنے کی بات بہت کہ دہ بزرگ کون ہوگا، کیسا ہوگا؟ اگر شیطان ہی بزرگ بن کر خواب میں آجائے تو اس کو کیسے پتا ہے گا کہ بیشیطان ہی بزرگ بن کر خواب میں آجائے تو اس کو کیسے پتا ہے گا کہ بیشیطان ہے یا کوئی بزرگ ؟

یادر کھیے کہ ان ہیں سے کوئی ایک چیز بھی حدیث سے ثابت نہیں۔ بس یہ باتیں کے کھے والے مصنفین کے کھے والے مصنفین کے کھے دی ہیں، اللہ تعالی ان کھنے والے مصنفین ہیں مفر مائیں۔ پررحم فرمائیں۔

#### مسی دوسرے سے استخارہ کروانا:

استخارہ کے باب میں لوگ ایک اور غلطی بھی کرتے ہیں اس کی اصلاح بھی ضروری ہے وہ یہ کہ بہت سے لوگ خود استخارہ کرنے کی بجائے دوسروں سے کرواتے ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے، رسول اللہ علیہ دسلم کی طرف سے ہدایت بیہ ہے کہ جس کا کام ہووہ خود استخارہ کرے۔ دوسروں سے کروانے کا کوئی ثبوت نہیں۔ لوگ بیسوچ کر کہ ہم تو گناہ گارلوگ ہیں ہمارے استخارہ کا کیا اعتبار؟ اس لیے خود استخارہ کرنے کی بجائے فلال بزرگ اور عالم سے یا کسی نیک آ دمی سے کروائے ہیں کہ اس میں برکت ہوگی ، لوگوں کا برزگ اور عالم سے یا کسی نیک آ دمی سے کروائے ہیں کہ اس میں برکت ہوگی ، لوگوں کا بیز عمر اور یہ عقیدہ غلط ہے۔ جس کا کام ہووہ خود استخارہ کرے خواہ وہ نیک ہویا گناہ گار۔

# رشتوں کے لیےاستخارہ:

رشتہ کا معاملہ عام معاملات سے الگ ہے، بیصرف اولاد کا کام نہیں بلکہ اس کے

والدین کا کام بھی ہے۔ سیح رشتہ کا انتخاب والدین ہی کرسکتے ہیں، بیان کی ذ مہ داری ہے اوران کوسوچنا پڑتا ہے کہ کہاں رشتہ کریں اس لیے بہتر بیہ ہے کہ حن لڑکوں یالڑ کیوں کی شادی کا مسئلہ ہووہ خود بھی استخارہ کرلیں اورا گران کے والدین زندہ ہوں تو وہ بھی کرلیں۔ کرلیں۔

#### گناه گاراستخاره كىيىكرىي؟

لوگوں کا بیخیال کہ گناہ گاراستخارہ ہیں کر سکتے دووجہ سے باطل اور غلط ہے:

پہلی وجہ یہ کہ گناہوں سے بچنا آپ کے اختیار میں ہے۔ مسلمان ہوکر کیوں گناہ گار ہیں؟ گناہ صادر ہوگیا تو صدق دل سے توبہ کر لیجے، بس گناہوں سے پاک ہوگئے، گناہ گار ندر ہے۔ نیک لوگوں کے زمرے میں شامل ہوگئے۔ توبہ کی برکت سے اللہ تعالی نے پاک کردیا، اب اللہ کی اس رصت کی قدر کریں اور آیندہ جان ہو جھ کر گناہ نہ کریں۔

دوسری وجہ یہ کہ استخارہ کے لیے شریعت نے تو کوئی الی شرطنہیں لگائی کہ استخارہ
گناہ گارانسان نہ کرے کوئی ولی اللہ کرے، جوشرط شریعت نے نہیں لگائی آپ اپنی
طرف سے کیوں بڑھاتے ہیں؟ شریعت کی طرف سے تو صرف بیتھم ہے کہ جس کی
حاجت ہو وہ استخارہ کرے خواہ وہ گناہ گار ہو یا نیک۔ جیسا بھی ہوخود کرے، پھراس
وقت کے جیسے عوام ہیں ویسے ہی ماشاء اللہ! بزرگ ہیں۔ عوام بیہ کہتے ہیں کہ استخارہ کرنا ہمارا
بزرگوں کا کام ہوئی ویر نگ بھی بیر بیسے گئے کہ ہاں میسچے کہدرہے ہیں، استخارہ کرنا ہمارا
ہی کام ہے عوام کا کام نہیں، عوام کو خلطی پر شنہیہ کرنے کی بجائے خود خلطی ہیں شریک
ہوگئے۔ ان کے پاس جوبھی چلا جائے یہ پہلے سے تیار میسے ہیں کر بہاں لائیں! آپ کا استخارہ ہم نکال دیں گے، استخارہ کرنے کو''استخارہ ادکانا'' کہتے ہیں۔ سوج سے آج کل '
استخارہ ہم نکال دیں گے، استخارہ کرنے کو''استخارہ ادکالنا'' کہتے ہیں۔ سوج سے آج کل '
استخارہ ہم نکال دیں گے، استخارہ کرنے کو''استخارہ ادکالنا'' کہتے ہیں۔ سوج سے آج کل '

اصلاح فرض ہے۔

#### استخاره كروان كي خرابيان:

مسى دوسرے ہے استخارہ كروانے ميں مندرجہ ذيل خرابياں ہيں:

## بهلی خرابی بشریعت کی مخالفت:

برعم خود بزرگ ہو کر حکم شریعت کے خلاف کام کررہے ہیں۔

# دوسری خرابی ، برزرگی کی بدنامی:

لوگوں نے ہزرگوں کو بیگار کے طور پراستعال کرنے کا دھندا شروع کررکھا ہے۔ وہ ہزرگوں سے متعلق یہ بیجھتے ہیں کہ انہیں کوئی کا منہیں بس بے کار بیٹھے ہیں لہٰذاان سے بیگار لو۔ اگر میچے معنوں ہیں کوئی ہزرگ ہوتو وہ دوسروں کے ہاتھوں اس طرح استعال نہیں ہوگا۔ بلکہ کوئی بے کاریجھ کراستخارہ کروانے آئے بھی تو وہ یہ جواب دے گا کہ ہیں تنہارے استخاروں کے لیے بیدانہیں ہواا ہے استخارے خودکروں

#### تيسرى خرابي من گھرت استخارے:

یہ بزرگ عجیب عجیب استخارے نکالتے ہیں، اس کی پھی تفصیل پہلے (عنوان "استخارے کے خودساختہ طریقے اوران کے مفاسد" کے تحت) بیان ہوگئ ہے۔ آج کل کے نام نہاد بزرگ سنت کے مطابق استخارہ کرنے کی بجائے اپنے بنائے ہوئے استخارے واللہ اعلم کہاں سے نکالتے ہیں۔ پھر مخصوص طریقے سے اپنا کچھ حساب لگاتے ہیں پھر حساب کا تے ہیں پھر حساب کے نتیج میں جو بات سامنے آتی ہے اسے بوچھنے والے پر لازم قراردے میں پھر حساب کے خلاف ویتے ہیں کہ ہم نے استخارہ نکال لیا ہے ہیں اب ایسے کرواورا سے کرواس کے خلاف ہرگر نہیں کرنا ورنہ بخت نقصان ہوگا۔ حتیٰ کہ وُنیا میں بزرگ کہلانے والے بعض ایسے بھی ہرگر نہیں کرنا ورنہ بخت نقصان ہوگا۔ حتیٰ کہ وُنیا میں بزرگ کہلانے والے بعض ایسے بھی ہرگر نہیں کرنا ورنہ بخت نقصان ہوگا۔ حتیٰ کہ وُنیا میں بزرگ کہلانے والے بعض ایسے بھی ہیں جو کہ دلاکل شرعیہ کے مقابلہ میں نا جائز کام کرنے کا تھم دیتے ہیں اگر کوئی سمجھائے

کہ ہزرگ صاحب بی تو ناجائز کام ہے تو جواب دیتے ہیں کہ بس ہم نے استخارہ نکال لیا ہے گویا کسی کنویں یا دریا ہے نکالا ہے ، بہت محنت سے تھنج کر نکالا ہے اس لیے اس کام میں برکت ہوگ ۔ آپ کتنا ہی سمجھا کیں کہ آپ کا یفل شریعت کی زوسے قطعانا جائز اور حرام ہے گران کا ایک ہی جواب ہوگا کہ بس اب ہم نے استخارہ نکال لیا ہے اس ناجائز کام میں برکت ہے۔ گویا آخری فیصلہ ان کا استخارہ ہے جوشریعت پر بھی مقدم ہے۔ برگوں کے جیس میں ایسے بھیڑ ہے جی موجود ہیں۔

#### خلاصهٔ بیان:

جس کلام یا کام مین دین یا و نیا کاکوئی فا کده ند ہواس سے پہیں الغویات سے بیخ کی قرآن وحدیث میں بہت تا لیدآئی ہے،اس بیان میں ضمنااس بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت آگئی ہے،حدیث میں محمل الغویات میں پڑنے سے تخت مما احت آئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اہم کام باہم مثورہ سے کیا کریں اور اس تفصیل کے مطابق کریں جو بیان کی گئی۔

تیسری بات بیرکہ خریداری کے لیے خواتین کو گھروں سے باہر نہ نکالیں ، بلکہ بیکام خود کیا کریں۔

چوشی بات بیک استخارہ میں ان خرابیوں سے بچیں جن کی تفصیل بتائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کواپنی معرفت ومحبت عطاء فر ما کراتنی عقل عطاء فر مادی کہ چھوٹی ہے چھوٹی نافر مانی کے تضور سے بھی شرم آئے۔

وصِبلِ اللَّهِيمِ وِيارِك وسلم عِلِيْ عيدكِ ورسولك محمد وعلىٰ الهِ وصحِبهِ احمعينِ والحمدللُّه ربِ العالِمين.





# وعظ ایمان کی کسوٹی

الْحَمُدُلِلْهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْعَعِيْنَهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنُوْمِنَ بِهِ وَنَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ لِللهِ مِنْ فَعُرُورِ النَّفُسِنَا وَمِنْ سَيَّاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يُهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُصِلًى لَهُ وَمَنْ يُعْلِلُهُ فَلاَ مَادِى لَهُ وَنَشْهَدُانَ لَا إِللهُ إِلاَ اللَّهُ وَحَمَدَهُ لاَ مَسْلَى لَهُ وَمَنْ يُعْلِلُهُ فَلاَ مَا مُعَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلّى وَحَمَدة لاَ مَسْلَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَصَحْبة أَجْمَعِيْنَ. الله وَصَحْبة أَجْمَعِيْنَ.

أمَّا يَعُدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيَطْنِ الرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمِنِ الرَّحِيْمِ. قَال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احد كم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين.

(رواه البخاري ومسلم واحمد والنسائي وابن ملجه)

''تم میں ہے کوئی مخص مومن نبیں ہوسکتا۔ جب تک کہ میں اس کے نز دیک اس کے والداوراس کی اولا داورتمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں۔''

عشق حقیق کیاہے؟

اس ارشادگرامی سے ثابت ہوا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم پر ایمان لا نا اور آپ صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ و نیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت ہونا ،ان دونوں کے ایک ہی معنی

ہیں ، سوایمان کے میم معنی تھہرے کہ اللہ تعالی اوراس کے رسول سکی اللہ علیہ وسلم کے سماتھ دنیا کی ہر چیز سے زیاوہ محبت ہو،اس لیے" آمنا" (ہم ایمان لائے) کے معنی ہیں عشقنا" یا اللہ! ہم تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہو گئے" ایمان اور اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کاعشق دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔عشق نہیں تو ایمان نہیں۔ اگر اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کاعشق دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔عشق نہیں تو ایمان نہیں۔ اگر اللہ ورسول صلی اللہ علیہ سلم کاعشق میں ہوتو ایمان کا دعوی قبول ہوگا ور نہیں۔

اس كے بعدية بھے كيفش كيے كہتے بيں؟ فرمايا \_

بیں ہے۔ عاشقی جیست مجو بندہ جاتان بودن دل بدست دیگرے دادن وجیران بودن

عاشقی میہ کہ جس کے ساتھ محبت ہے اس کا بندہ یعنی غلام بن جائے اور غلام بنے کے معنی کیا ہیں؟ اپناول نکال کرمجوب کے ہاتھ میں پکڑا دیتا اور اس کی رضا جوئی کے لیے جیران وسرگردال رہنا۔ مقصد میہ ہے کہ اپنے دل کی تمام خواہشات، تمام تمنا کیں، تمام آرز د کیس محبوب کے تابع کردینا، اس کی مرضی کے خلاف سب خواہشات اور تمناوک کواس برقر بان کردینا، فرمایا۔

عشق آن شعله است کوچون برفروخت ہر چہ جز معثوق باتی جمله سوخت

عشق کاشعلہ جب بھڑک اٹھتا ہے تو معثوق کے سواتمام دنیا حتیٰ کے خود عاشق کو بھی جلاکر خاک کردیتا ہے۔ بعنی عاشق کی نظر میں تمام دنیا نیست ہوجاتی ہے حتیٰ کہ اپنے نفس کی خواہشات بھی قربان کردےگا۔ ہروقت یہی دھن رہے گی کہ مجبوب کی رضا کس میں ہے؟

عشق حقيقي كامعيار:

اب عشق ومحبت كم معيار مع معتلق قرآن كريم كا فيصله سنيه:

اَلَّمَّ ٥ اَحْسِبَ السَّسَاسُ اَنْ يُتْسَرَّكُوْ آ اَنْ يُكُوْلُوْ الْمَسَّسَا وَهُمُ لَا يُفْتَتُونَ٥ وَلَقَدُ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِيْنَ صَدَّقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَلْدِبِيْنَ٥ (٣٢:٢٩)

"كيالوگول ني تير عنيال كرركما بكدوه است كهنے پر چهوث جائيس كككه بهم ايمان لائة اور ان كوآر ان كوآر مايا نه جائے كا؟ اور ايم تو ان لوگول كوآر مايا نه جائے كا؟ اور ايم تو ان لوگول كوآر مايا نه جائے ہو بيں جوان سے پہلے كر دے بيں سواللہ تعالی ان لوگول كو جان كر دے كا جو سے اين اور جوان كر دے كا جو سے اين كر دے كا بو

یسورهٔ مخکوت کی مہلی آیت ہے، بیسویں پارے میں ہے اس آیت کو یاد کرلیں اور اس کے مفہوم کو ذہمن نشین کر کے روزانہ کم از کم ایک باراس کوضرور پڑھ لیا کریں یا اس کا ترجمہ ہی دیکھ لیا کریں۔

یہ ویا کریں کہ ہم نے آمنا کہا تو کیا بدوں امتحان لیے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فر مالیں کے جاتھ عشق دعبت کا دعویٰ کیا اور فو را بلاامتحان ہی قبول ہو گیا؟ ہر گرنہیں جن پرایمان کا دعویٰ ہی اور فو را بلاامتحان ہی قبول ہو گیا؟ ہر گرنہیں جن پرایمان کا دعویٰ ہو کیا ہو کہ اور فو را بلاامتحان ہی قبول ہو گیا؟ ہر گرنہیں جن پرایمان کا دعویٰ ہو ل ہے میں کہ تہماراید دعو فی بالکل غلط ہے۔ بدوں امتحان لیے ہم ہر گر ایمان کا دعویٰ قبول نہ کریں گے، شروع ہی سے پہلی امتوں سے ہمارا بید ستور اور قانون چلاآ رہا ہے کہ جس نے ایمان کا دعویٰ کیا ہمار سے ساتھ عشق دعبت کا دم جراہم نے اس کا امتحان لے کہ جس نے ایمان کا دعویٰ کیا ہمار سے ساتھ عشق دعبت کا دم جراہم نے اس کا امتحان ہی سینوں کے راز تک جائے ہیں ان پر سب بچوعیاں ہے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے امتحان لیتے ہیں دنیا میں ان پر سب بچوعیاں ہے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے امتحان لیتے ہیں دنیا میں اور بعض کو ذلیل کرنے کے لیے امتحان لیتے ہیں، دنیا موالے د کھے لیں کہ یہ جوٹ و محبت کا دعویٰ کر رہا ہے اس بی سے ہے یا جھوٹ اور غلط کہہ والے د کھے لیں کہ یہ جوٹ اور غلط کہہ والے د کھے لیں کہ یہ جوٹ و محبت کا دعویٰ کر رہا ہے اس بیل سے بیا جھوٹ اور غلط کہہ

اس دستورالی سے متعلق بھی آپ نے بیسوچا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا کیا امتحان لیا اوراس امتحان میں ہم کیسے رہے ہیں؟ مسلمان کے کھر پیدا ہو محکے ، نام مسلمان کا رکھ دیا محراللہ ورسول ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کے نعر ہے بھی لگانے لگے مرامتحان کوئی بھی نہیں دیا۔ یا ہرامتحان میں ناکام بی ہوتے رہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بیدوی کی سے قبول ہوگا؟

دوسری جگهارشاد برکه:

اَمُ حَسِبَتُمُ اَنُ لَدُخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعُلَم اللَّهُ الَّذِيْنَ جَهَلُوا مِنْكُمُ وَيَعُلَمَ اللَّهُ الَّذِيْنَ جَهَلُوا مِنْكُمُ وَيَعُلَمَ اللَّهُ الَّذِيْنَ جَهَلُوا مِنْكُمُ وَيَعُلَمَ الصَّبِرِيْنَ و (٣٣-١٣٢)

"كياتم لوگ يدخيال كرتے ہوكہ جنت ميں داخل ہو مے حالانكہ البحى الله تعالىٰ سے جادكيا اور ندان تعالىٰ نے ان لوگوں كود يكھا بى بيس جنہوں نے تم ميں سے جہادكيا اور ندان كود يكھا جو ثابت قدم رہنے والے ہوں۔"

اورفر مایا:

أَمْ حَسِبْتُمُ أَنْ تُتُوكُوا وَلَمَّا يَعْلَمَ اللَّهُ الَّلِيْنَ طِهَلُواْ مِنْكُمُ وَلَمُ يَشَخِدُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلاَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً ﴿ وَاللَّهُ خَبِيْرٌ مِهِمَا تَعْمَلُونَ ٥ (١٢:٩)

اورفرمایا:

أَمُ حَسِبُتُمُ أَنُ قَدْ مُحلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمُ مَقَلُ الَّذِيْنَ خَلُوا مِنُ قَبِلِكُمُ مَشَتُهُمُ الْبَنْسَآءُ وَالْمَثَوَّآءُ وَزُلْزِلُوا حَثَى يَقُولَ الرَّسُولُ قَبْلِكُمُ \* مَسَّتَهُمُ الْبَنْسَآءُ وَالْمَثُوّآءُ وَزُلْزِلُوا حَثْى يَقُولَ الرَّسُولُ

وَالْكِنِينَ امْنُوا مَعَهُ مَعَى مَصُواللهِ الآون مَصُو اللهِ فَوِيْبُ (۲۱۳:۲)

"كياتمهارا بيخيال هيكه جنت من جا داخل هو عالانكه تم كوابحى ان لوگول جيسى مشقت بيش نبيس آئى جوتم سے پہلے گزرے بيں ان برايي تنگی اور تن واقع موئی اور ان كو يهال تك جنبشيں موئيں كه رسول اور جوان كے ماتھ ايمان لائے تنے بكار اٹھے كه اند تعالى كی الماد كب آئے گی يا در كھو بي تنگ اند تعالى كی الماد كب آئے گی يا در كھو بي تنگ اند تعالى كی الماد كب آئے گی يا در كھو بي تنگ اند تعالى كی الماد كب آئے گی يا در كھو بي تنگ اند تعالى كی الماد ترب ہے۔ "

بيآيات جهادكم بارس من بين اوررسول الله ملى الله عليه وسلم كاارشاد ب: المجاهد من جاهد نفسه (رواه البهتي)

" كامل مجامدوه ب جوائے نفس سے جہادكر \_\_"

جہاد کی روح بیہ کنفس کے تقاضوں کے خلاف جہاد کرے اور اپنے مالک کی رضا کی خاطر نفسانی خواہشات کو قربان کردے۔ کفار کے ساتھ جہاد سے مقصود دین کی حفاظت ہے اس لیے جہاد کی روح بھی ہے۔

# محبت کی کسوٹی:

ہے۔ کیے معلوم ہوکہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ پوری دنیا کی بنسبت زیادہ محبت ہے یانہیں؟ بیمعلوم کرلینا بہت آسان ہے اس کا معیارا ورکسوٹی سمجھ کیے رسول اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کے با تک دہل دعود ک اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نعروں کواس معیارا ورکسوٹی پررکھ کر فیصلہ کر لیجے کہ آپ کوس کے ساتھ زیادہ محبت ہے وہ معیاریہ ہے کہ جب دو محبو بول کا تھم آپس میں متضاو ہوا کی محبوب کا تھم ایک طریقہ کا ہے اور دوسر سے محبوب کا تھم ایس کے خلاف ہے لین بیس متفاو ہوا کہ بوتا ہوا ہوں کو جب کہ جب ورکھ کے ساتھ کی میں متفاو ہوا کہ بوتا ہے اور دوسر سے محبوب کا تھم ایک خلاف ہوتا ہے اور دوسر سے کہ جب کہ جب کے خلاف ہوتا ہے اور دوسر سے کہ جب کے خلاف ہوتا ہوتا ہوتا ہے اور دوسر سے کہ کے خلاف ہوتا ہے اور دوسر سے کہ کہ کے خلاف ہوتا ہے وردوسر سے کھم کی تعمیل کرتے ہیں تو پہلے کے خلاف ہوتا ہے دونوں کو جمع نہیں کیا جاسکتا۔ ایک محبوب سے تھم کی تعمیل کرتے ہیں تو دوسر امحبوب

ناراض ہوتا ہے اور دوسر ہے کے تھم کی تھیل کرتے ہیں تو پہلا ناراض ہوتا ہے اسے موقع پرانسان جس کے تھم کی تھیل کرے گا اور جس کی رضا کو مقدم رکھے گا اور اس کہ تابلہ ہیں دوسر ہے کی رضا کو اہمیت نہیں دے گا وہ خواہ راضی رہ یا ناراض اس کی کو گی تئین کرتا ، بیاس کی دلیل اور علامت ہے کہ ان نے جس کا تھم مقدم رکھا اور اس کی رضا کے مقابلہ ہیں دوسر ہے کی رضا کی کوئی پروانہیں کی اس کو اس کے ساتھ ذیادہ محبت ہے ، بیا سات کوئی زیادہ گہری نہیں کہ آسانی سے مجھ میں نہ آئے بہت ہی عام فہم بات ہے ہر انسان مجھ سکتا ہے صرف جھنے ہی کی بات نہیں بلکہ جرانسان پر بید کیفیت گزرر ہی ہان انسان مجھ سکتا ہے صرف جھنے ہی کی بات نہیں بلکہ جرانسان پر بید کیفیت گزرر ہی ہان حالات سے ہرانسان دو چار ہوتا ہے اور شب وروز اس کا تجربہ ہوتا رہتا ہے ، کسی ایک فیل اور شب وروز اس کی مقابلہ ہیں جس کے ساتھ حب نہیں یا نہ تہ کم موت ہوتا ہوتا ہے اور اس کے مقابلہ ہیں جس کے ساتھ حجت نہیں یا نہ تہ کم موت ہوتا ہوتا ہے اور اس کے مقابلہ ہیں جس کے ساتھ حجت نہیں یا نہ تہ کم حبت ہوتی ہوتا رہتا ہے اور اس کے مقابلہ ہیں جس کے ساتھ حجت نہیں یا نہ تہ کم حبت ہوتی ہوتا رہتا ہے اور اس کے مقابلہ ہیں جس کے ساتھ حجت نہیں یا نہ تہ کم حبت ہوتی ہوتا ہے اور اس کے مقابلہ ہیں جس کے ساتھ حجت نہیں یا نہ تہ کم حبت ہوتی اراض ہوجائے تو کوئی پروانہیں۔

ذرا ایخ قلب کواس معیار پر لایئے ، تجسس شجیے، ٹولیے اور پھر انصاف سے بتائیے کہ کیا واقعۃ آپ کو پوری دنیا کی بنسبت اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے صبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مقابلہ میں بیوی کا نقاضا کچھاور ہے، والدین کا ، بھا نیوں کا ، بہنوں کا ، دومر سے اعزہ ، اقارب ، احباب اور حکام کے مطالب والدین کا ، بھا نیوں کا ، بہنوں کا ، دومر سے اعزہ ، اقارب ، احباب اور حکام کے مطالب کے محاور ہیں ، ای طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے صبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں آپ کے لئس کے مطالب سے بھے اور ہیں ، ینٹس کے نقاضے اور مطالبات سب سے زیادہ خطرناک ہیں۔

اِنَّ النَّفُسَ لَاَمَّارُةً بِالسُّوِّءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّى الْمُارَةِ بِالسُّوِّءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّى المُلَامِ المَّمَ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللِّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَ

یا الله! تیرے برگزیدہ بندے حضرت بوسف علیہ السلام کے اس قول اوراس وقت

ان کے قلب میں جو کیفیت تھی اس کے صدیقے سے تو ہماری حالت پر رحم فر مااور نفس کے شرہے ہماری حفاظت فرما۔

ان حالات میں اگر آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تو ان کے ساتھ محبت اور ایمان کا دعویٰ قابل قبول ہوگا ور نہیں، پیوی، اولا د، والدین، عزیز وا قارب، اپناپورا کنبہ اور حکام بلکہ پوری دنیا راضی ہے یا ناراض کچھ بھی ہوجائے ہر حال ہیں دل کا تقاضا بدر ہے، طلب بدر ہے، تڑپ بدر ہو اور فکر اس بات کی رہے کہ کہیں محبوب حقیق ناراض نہ ہوجائے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پر دنیا بھر کی رضا کو قربان کردے اور کسی کی ناراضی کی کوئی میں وانہ کرے۔

سارا جہال ناراض ہو پروا نہ چاہے منظر تو مرضی جاناناں چاہے بس اس نظر سے دیکھ کر تو کر سے فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہے کیا کیا نہ چاہے

 راضی رکھنے کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں اور نفس کے تقاصنے کو پورانہیں کرتے تو بیاس کی ولیل ہے کہ مجت اورا کیان کا دعویٰ سجے ہے۔

# مسلمان کی باغیانه صورت:

نفس کے تقاضے تین قتم کے ہیں:

میملی قسم طاہری گناہوں کے تقاضے ، مثلاً شراب ، جوا ، بدکاری ، بدنظری ، سودی لین دین، ناجائز ملازمت، بینک اور بیمه وغیره کی ملازمتیں، رشوت، ناجائز کاروبار، **گانا** بجانا، رقص وسرود، مجسمه سازی، فوٹو گرافی، تصویریں رکھنا، مجموث، غیبت، الزام، بہتان ، مکاری ،عیاری عورتوں میں بے یردگی اور عریانی وغیرہ ان ظاہری مناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ شکل وصورت ہی باغیوں جیسی بنالے یعنی ڈاڑھی منڈائے یا کٹائے۔حضرت لوط علیہالسلام کی قوم پرجن بداعمالیوں کی وجہ سے عذاب آیا اوران کو نيست ونابود كرديا عيا ان بداعماليول كى فهرست بين رسول اللصلى الله عليه وسلم في ڈاڑھی کٹانا،مردوں کا شخنے ڈ ھانکنااورگانا بجانا بھی شارفر مایا ہے۔ پیھدیث تفسیر درمنثور میں ندکور ہے۔ عام لوگ ڈ اڑھی رکھنا صرف سنت سجھتے ہیں حالا نکہ رسول اللہ <del>صلی اللہ علیہ</del> وسلم نے ڈاڑھی بڑھانے کا وجو بائھم فرمایا ہے چھوٹی ڈاڑھی کافی نہیں، بڑھانے کا تھم فرمایا ہے اس کیے ڈاڑھی بڑھانے کے وجوب برجاروں مداہب کا اجماع ہے حضرت چخ الحديث حضرت مولانا محمد زكريا رحمه الله تعالى كاس يرمستفل رساله ( وازمى كى شرى اہمیت) ہے جس میں احادیث اور حیاروں ائمہ کی فقہ سے ڈاڑھی پڑھانے کا وجوب ثابت کیاہے۔

پراللہ تعالی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علانیہ بعقاوت ہے سی حکومت میں خواہ کو کئی کتنا ہی بڑا مجرم ہواس کو معاف کیا جا سکتا ہے گر باغی کو بھی معاف نہیں کیا جا تا اور اس کی سزاصرف موت ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

كل امتى معافى الا المجاهرين (رواد البخاري ومسلم)

''میری بوری امت کومعافی مل سکتی ہے گرعلانیہ گناہ کرنے والوں کونہیں۔'' ' یہ پر

اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو اس کے لیے موت کی سزانہیں۔ مگر رمضان میں علانیہ کھائے ہے تو حکومت پر فرض ہے کہ اس کوئل کرے کہ بیعلانیے شریعت کی بغاوت اور اسلام کی تو بین کررہاہے۔

﴿ دوسرے سب کناہ وقتی طور پر وجود میں آتے ہیں مگر ڈاڑھی منڈ انے اور کٹانے کا گناہ چوہیں کھنٹے چہرے پر ہیوست ہے، کھر میں ہویا باہر، مجد میں ہویا بازار میں، سوتا ہویا جا گنا، حتی کہ نماز، روزہ وغیرہ عبادات کی حالت میں بھی یہ گناہ چہرے پر نظر آتا ہے۔ غور سیجیے کہ جس گناہ ہے سونے کی حالت میں اور نماز کی حالت میں بھی ہیچیانہ چھوٹے، وہ کتنا خطر تاک ہے اور کس فقد رعافیت کو ہر باد کرنے والا ہے۔

اں مناہ کو ہلکا سمجھا جانے لگا ہے بلکہ بہت ہے تو اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے اور مناہ کو گناہ نہ بمصنایا ہلکا سمجھنا کفرہے۔

- جس گناه کو گناه نه مجها جائے یا ہلکا سمجھا جائے اس سے توبہ کی تو فیق نہیں ہوتی۔
- ﴿ مردانه صورت کو کانٹ جھانٹ کرزنانہ صورت بنانا در حقیقت مرد پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی تقدیرے اعراض اور اس برنا راضی کا اظہارے۔
- مردی کی علامت أثرا کر زنانه صورت بنانے سے نفسیاتی طور پر قوت باہ اور شجاعت قلب اور عقل وغیرہ جیسی صفات جن میں اللہ تعالی نے مردول کو عورتوں پر فضیلت دی ہے ان سب پراثر پڑنالازم ہے۔ نفسیاتی فلسفہ پوری دنیا کامسلم اور مشاہد ہے، اللہ تعالی کی عطاء فرمودہ نعمتوں اور کمالات کو ضائع کرنا سخت گناہ اور بہت بڑی ناشکری ہے۔

ان لوگوں کی جرائت پرتعجب ہے کہ یہی باغیانہ صورت نے کرحر مین شریفین بھی پہنچ جائے ہے۔ کہ جم اور حسن اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضری اور جائے ہیں ، اللہ تعالیٰ کے تھر میں اور حسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضری اور صورت وشمنوں کی ۔ اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خضب سے نہیں ڈریے ،عرفات

میں بھی بہی صورت لے کر جاتے ہیں۔ باغیانہ صورت اور پھرامیدِ رحمت ؟ کتنے ہوے دھو کے میں ہیں قرآن کریم میں اس کوغرور فرمایا گیا ہے۔ عربی میں غرور دھو کے کو کہتے ہیں یہی حال عورتوں کی بے پردگی کا ہے وہاں جا کربھی پردہ نہیں کرتیں۔ بلکہ اور زیادہ بے پردہ ہوجاتی ہیں۔

عورتوں کی بے پردگی، گانا بجانا اور تصویریہ ایسے گناہ ہیں کہ تمام گنا ہوں اور معاشرے کی تمام خرابیوں کی بنیاد ہیں، ہرشم کی بے حیائی، بدکاری اور فحاشی کی جڑ ہیں اور دنیاو آخرت دونوں کی تباہی کا سامان ہیں۔ دنیا کے عقلاء کا فیصلہ ہے کہ گانا زنا کا منتر ہے اور شیطان کا بھندا ہے جس کے ذریعہ وہ زنا میں مبتلا کرتا ہے۔

نفس کے ایسے تقاضوں کے وقت بیسوچا جائے کداگر ہم اینے نفس کی بات مان لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان نہیں مانتے بلکہ ان کے احکام کے مقابلہ میں اپنفس کی اطاعت کررہے ہیں تو ثابت ہوا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ غلط ہے۔

#### دل کے گناہ زیادہ خطرناک ہیں:

دوسری قسم باطنی گناہوں کے تقاضے، یہ پہلی قسم کی بنسبت زیادہ خطرنا کہ ہے۔ اس لیے کہ ظاہری گناہوں میں مبتل شخص خودکو گناہ گار مجھتا ہے اور دیکھنے والے بھی اس کو ہرا سمجھتے ہیں شاید دوسروں کی ملامت کے خوف سے اور اپنی عزت بچانے کی خاطر باز آجائے یا کسی حد تک ہر یک لگ جائے، اس کے برعکس باطنی گناہ یعنی حب مال، حب جاہ، عجب، کبر، حسد، ریاء وغیرہ رذائل میں مبتلا خودکو گناہ گار نہیں سمجھتا۔ بیر ذائل اس لیے بھی زیادہ خطرناک ہیں کہ بیدل کے گناہ ہیں اور پورے جسم کی صلاح وفساد قلب کی صلاح وفساد قلب کی صلاح وفساد قلب کی مسلاح وفساد قلب کی مسلاح وفساد تیس اور بورے جسم کی صلاح وفساد قلب کی مسلاح وفساد ہر موقوف ہے، علاوہ ازیں ان کے زیادہ خطرناک ہونے کی تیسری وجہ یہ کسلاح وفساد ہر موقوف ہے، علاوہ ازیں ان کے زیادہ خطرناک ہونے کی تیسری وجہ یہ کسلاح وفساد ہر موقوف ہے، علاوہ ازیں ان کے زیادہ خطرناک ہونے کی تیسری وجہ یہ کسلاح وفساد ہر موقوف ہے، علاوہ ازیں ان کے زیادہ خطرناک ہونے کی تیسری وجہ یہ کسلاح وفساد ہر موقوف ہے، علاوہ ازیں ان کے زیادہ خطرناک ہونے کی تیسری وجہ یہ کسلاح وفساد ہر موقوف ہے میں نے ایک بار ذرانظرا طافی گھی اور بدوں

نام لیے گن کر بتادیا تھا کہ اس مجلس میں کتنے لوگ فلاں یاطنی مرض میں جتلا ہیں، اس روز تو تشخیص کے لیے قصد انظر ڈ الی تھی اور آج تو بلاقصد بی نظر آ رہے ہیں بہت سے لوگ ایسے نظر آ رہے ہیں جو عجب و کبر میں جتلا ہونے کی وجہ سے خصہ بہت کرتے ہیں خصہ بجب کرتے ہیں خصہ بجب کرتے ہیں خصہ بجب کرتے ہیں خصہ بجب کرتے ہیں خصہ بحب و کبر کی علامت ہے۔

میرے بڑے لڑے کو بچپن میں تفس کا مرض تھا ایک ڈاکٹر کا علاج چلی ہاتھا ہجے وہ قت کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ بچہ مجھے دکھا کیں ، میں لے گیا۔ ڈاکٹر بلا ویکھے نسخہ لکھنے لگا میں سمجھا کہ بھول گئے ،اس لیے میں نے یا دولا یا کہ آپ نے بچہ دیکھنے کو کہا تھا ، ڈاکٹر نے کہا کہ میں نے و کھے لیا ہے صرف چہرہ برسرسری نظر ڈال کرمرض کی کیفیت معلوم کرلی۔ کہ میں نے و کھے لیا ہے صرف چہرہ کے مرض کا کھوج لگا لیتا ہے اس طرح قالب بعنی جسم کا ڈاکٹر چہرے سے مرض کا کھوج لگا لیتا ہے اس طرح قلب کا ڈاکٹر یعنی باطنی گنا ہوں کا معالج صرف چہرہ و کھے کر اس کے امراضِ قلب کی کھیات معلوم کر لیتا ہے بلکہ ہزاروں میل دور سے کسی کی تحریر د کھے کر اس کے امراضِ قلب کی کھیات معلوم کر لیتا ہے بلکہ ہزاروں میل دور سے کسی کی تحریر د کھے کر اس کے امراضِ قلب کی کھیات معلوم کر لیتا ہے بلکہ ہزاروں میل دور سے کسی کی تحریر د کھے کر اس کے امراضِ قلب کی نشاند ہی کر دیتا ہے۔

ماشاء الله! آج کی مجلس میں عجب و کبراور غضب کے مریفل بہت سے نظر آر ہے ہیں، میں مرض پر' ماشاء الله' نہیں کہدر ہا، بلکہ مطلب بیہ ہے کہ ماشاء الله سب نے ہیں، میں داخلہ لے رکھا ہے الله تعالی اجتماع قلوب کی برکت سے اس مرض سے نجات عطاء فرما کیں، بہت ہی مہلک مرض ہے یا الله! تیری خاطر جمع ہونے والے ان دلوں کی برکت سے اس مہلک مرض ہے نالله! تیری خاطر جمع ہونے والے ان دلوں کی برکت سے اس مہلک مرض سے نجات عطاء فرما، وتنگیری فرما۔

ایسے رذائل باطنہ میں مبتلا لوگوں کا ظاہر تو ایسا ہوتا ہے کہ گویا حضرت خضر ہی تشریف فرما ہیں گر باطن میں وہ خباشت کہ العیاذ باللہ! ایسے لوگوں کے بارے میں میرا ایک شعرہے۔

> میں سمجھا تھا جھے خصر رہ دین مبیں زاہد نقاب النا تو در بردہ وہ ابلیس لعیں نکلا

میں شاعر نہیں محر بھی کوئی شعر موزوں ہوجاتا ہے، کسی زمانے میں شعر کوئی کا پچھ شوق تھا ایک صالح عالم نے خواب میں دیکھا کہ کوئی بزرگ میرے بارے میں فرمارہے تھے:

وَمَا عَلَّمُنهُ الشِّعُرَ وَمَا يَنْهَغِي لَهُ (٢٩:٣٢)

"اور ہم نے آپ کوشاعری کاعلم نہیں دیا اور وہ آپ کے لیے شایاں بھی نہیں۔"

میں نے اس کوعلوم قرآن عطاء ہونے کی بشارت سمجھا، دُعاء سیجے کہ اللہ تعالیٰ اس بشارت سمجھا، دُعاء سیجے کہ اللہ تعالیٰ اس بشارت کے مطابق مجھے علوم قرآن کے ساتھ قرآن کی لذت ، حلاوت اور قرآن پڑمل کی سعادت عطافر ما تیں اور اس خواب کو حقیقت بنادیں ، اس وقت سے میں نے شعر کہنا چھوڑ دیا گر چربھی بھی بھارکوئی پرمعتی شعر موزوں ہوجاتا ہے بیشعر بھی ای سلسلہ کا ہے ۔

مِن سمجما تما جے خطر رہ دین مبیں زاہد نقاب النا تو در بردہ وہ ابلیس لعیں لکلا

دراصل بیشعر چن بسویشور کی دیندار انجمن سے متعلق کہا تھا اس انجمن کامغصل تعارف میرے دسالہ متعلق کا معمل تعارف میرے دسالہ متعلق شائع معارف میرے دسالہ متعلق شائع مواقعا، اب اس کو "احسن الفتاوی جلداول" کا جزء بنادیا گیا ہے۔

#### الله تعالى كے مقابلہ ميں متوازي حكومت:

لنس اور شیطان کے تیسری قتم کے تقاضے، گناہ کوعبادت کرکے پیش کرتا ان کو بدعات کہا جاتا ہے، جوعبادت اللہ تعالی نے اور اس کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم نے ہیں بنائی اس کو ثواب ہجھ کر کرتا دین میں مداخلت ہے ایسی چیز دن کو دین میں داخل کردیتا درحقیقت اللہ تعالی ورسول معلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ ہے اس کومتوازی حکومت قائم کرنا کہتے ہیں، اللہ تعالی اور اس کے رسول مسلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے توانین کے رسول مسلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے توانین کے

مقابلہ میں آکرنس کہتا ہے کہ بید بن ناقص ہاس کی تحییل کے لیے بچھ بھار بے قوانین کے مقابلہ میں ہمارے قوانین کی حکومت کے برابری نہیں بگلہ او نجی سمجھو، چنا نچہ ایسا ہی ہور ہا ہے مرنے پر جو بدعات اور ایصال تو اب کے غلاطر یقے مروج ہیں ان کی اتنی اہمیت ہے کہ نماز روزے سے بھی ہو ھر، آپ بہت سے لوگوں کو دیکھیں سے جو نماز نہیں پڑھے مرتجا، جالیہ وال ضرور کریں سے بھی وشیطان کا مطالبہ دیکھیں سے جو نماز نہیں پڑھے مرتجا، جالیہ وال ضرور کریں سے بھی وشیطان کا مطالبہ یہ ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کا مقابل نہیں بلکہ اس سے بڑھا کر دکھو ہماری حکومت کو اللہ تعالیٰ کی حکومت کو اللہ تعالیٰ کی حکومت کو اللہ تعالیٰ کی حکومت سے بلندر کھو۔

اس وقت تجا، جا ایسوال وغیره برتر دیداورائیسال تواب کے طریقوں کا بیان مقصور نیس بیتو میں اکثر بتا تا ہی رہتا ہول (۱) اس مجلس میں تو صرف نفس کے تقاضوں کی تقصیل بیان کرنامقصود ہے کہ اس کی تین قسیس بین ایک ظاہری گنا ہوں کا تقاضا، اور دوسری باطنی گنا ہوں کا تقاضا، یہ بہلی قتم کی بنسبت زیادہ خطرتاک ہے، تیسری قتم گنا ہوں کو عبادت بنانے کا تقاضا کہ اللہ تعالی کے دین میں اپنی طرف سے ترمیم کرو، یہ سب سے زیادہ خطرتاک ہے اس لیے کہ یہ اللہ تعالی کی حکومت کے مقابلہ میں اپنی متوازی حکومت کے مقابلہ میں اپنی متوازی حکومت قائم کرنا ہے۔

غور کیجے کہ ان تمن قسم کے نقاضوں میں ہے اگر کوئی نقاضانفس میں پیدا ہوتا ہے تو اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپ اس نقاضے کوفٹا کرتے ہیں یانہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم پر چاتے ہیں یا اپ نفس کے حکم پر؟ اگر آپ اس مجاہرہ اور نفس کے ساتھ مقابلہ میں کامیاب ہوجاتے ہیں، یعن اللہ تعالیٰ کے حکم کومقدم رکھتے ہیں اور اس کے مقابلہ میں کامیاب ہوجاتے ہیں، یعن اللہ تعالیٰ کے حکم کومقدم رکھتے ہیں اور اس کے مقابلہ میں کامیاب ہوجاتے ہیں، یعن اللہ تعالیٰ کے حکم کومقدم رکھتے ہیں اور اس کے

ا- اس کی تنعیل معزت اقدس کے وعظ ' طریقت تعزیت والیسال اواب' اور بدعات مروجہ ورسوم باطلہ' میں ہے۔

مقابے میں نفس کے نقاضوں کوفٹا کردیتے ہیں تو ٹھیک ہوارآ پ کا ایمان کا دعویٰ قبول ہے مگراییا نہیں ہورہا، جہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلہ میں نفس کا حکم ہوارنفس کے حکم کی جاتی ہوا تا ہے۔ اس سے ٹابت ہوا کہ بیا ہمان تعمل کی جاتی ہوا گذشتا لی کے حکم کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس سے ٹابت ہوا کہ بیا ہمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم کے ارشاد فرمودہ اصول اور آپ کی بتائی ہوئی کسوٹی اور معیار کے مطابق قابل قبول نہیں۔

#### دعوائے ایمان کامعیار:

الله تعالى كاارشادي:

وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَتَجْخِذُ مِنَ قُوْنِ اللَّهِ ٱلْدَادُا يُحِبُّونَهُمُ كَحُبِّ اللَّهِ \* وَالَّذِيْنَ امَنُوْا اَضَدُّ حُبًّا لِلَّهِ \* (١٦٥:٢)

فرمایا کردنیا میں دوسم کوگ ہیں بہت ہوگ ایسے ہیں کرانہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیراللہ کو معبود بنار کھا ہے اور ان کو غیراللہ کے ساتھ اتی مجبت ہے کہ جتنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چا ہے اور جوا یمان والے ہیں ان کودنیا کی ہر چیز سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مجبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تقسیم فرمادی کہ اس دو تسمیں ہیں نے میں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی بنسبت غیر سے نے میں کہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی بنسبت غیر سے زیادہ مجبت ہوتی میں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی بنسبت غیر سے دیا تھ میں بھی سے اور دو سرے وہ ہیں کہ ان کو پوری دنیا کی بنسبت اللہ تعالیٰ سے زیادہ مجبت ہے وہ بی تفصیل جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک اور آپ کے ساتھ محبت کے بارے میں بیان کی ہے ای تفصیل کے مطابق یہاں بھی سارا مضمون اپنے طور پر دہرالیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقاطح میں بیوی ہو، شوہر ہو، والدین ہوں، عزیز واقارب ہوں، استاذ ہوں، حاکم ہو، دنیا کا کوئی بھی فرد ہے اور سب سے بڑا دشمن آپ کا تھی سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلہ میں آجائے تو اس وقت کانفس ہے ان میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلہ میں آجائے تو اس وقت آپ کیا کرتے ہیں آگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلہ میں آجائے تو اس وقت آپ کیا کرتے ہیں آگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلہ میں آجائے تو اس وقت آپ کیا کرتے ہیں آگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلہ میں آجائے تو اس وقت آپ کیا کرتے ہیں آگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلہ میں آجائے تو اس وقت آپ کیا کرتے ہیں آگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلہ میں آجائے تو اس وقت آپ کیا کہ کیا کہ کوئی سے کوئی محملے کے مقابلہ میں آجائے تو اس وقت آپ کیا کرتے ہیں آگر انگر تو ان میں کو کوئی سے کوئی ہوں ان میں کے کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہوں کیا کہ کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہوں کی کرنے ہیں آگر انگر تعالیٰ کے حکم کے مقابلہ میں آگر انگر تھائی کے حکم کے مقابلہ میں کیا کہ کوئی ہو کے کہ کی کیا کہ کی کوئی ہوں کوئی ہو کوئی ہوں کی کوئی ہوں کوئی ہو کی کی کوئی ہو کی کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کی ہوں کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کی کوئی ہو کی کوئی ہو کی کوئی ہو کی کرنے کی کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہ

کیونکہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ محبت ہوتی ہے جس کو واقعۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ محبت ہوگی وہ اس کا کہنا مانے گا اورا گراپیانہیں ہور ہاتو ایمان کا دعویٰ قابل قبول نہیں۔اس وفت بھی سوچ لیں اور یہاں ہے اٹھنے کے بعد بھی سوچیں ۔سوچنے ہی سے کام چلتا ہے بغیر سویے کام نہیں چلے گا سوینے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد بھی طلب كرتے رہاكريں ميں ايك مختصرى وُعاء بتاديتا موں \_اللهم انا نست عينك على طساعتک یادکرلیجے ہرنماز کے بعد بالخصوص بیدعاء تین بار ما تگ لیا کریں نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر جیسے اور دُ عاکمیں ما تگتے ہیں ان کے ساتھ تبن باریہ دعاء بھی ما تگ لیا کریں، ما نگا کریں پڑھانہ کریں آج کل لوگ دُعا ئیں مانگلتے نہیں پڑھتے ہیں، پڑھنے اور ما تنگنے میں فرق ہے، پڑھتا تو طوطا بھی ہے،طوطے کوآپ الفاظ یا د کرادیں وہ پڑھتا رہے گا حالانکہ وہ ہے سمجھ ہے اس کو پچھ معلوم نہیں کہ اس کا کیا مقصد ہے؟ طوطے کی طرح اگرکوئی دُعاء پڑھتار ہےتو یہ ما نگنانہیں ، دعاء کا مطلب بیہ ہے کہ دل کو حاضر کر کے خوب متوجہ ہوکر سوچیں کہ انٹد تعالیٰ کے دربار میں بیٹھے ہیں، احکم الحاکمین کے سامنے ہیں،خوب لجاجت کے ساتھ مانگیں، کیا مانگیں؟ اس وفت جوالفاظ آپ کو بتانے کے ليے کہوں گاان میں سب حاضرین دعاء کی نیت کرلیں ،سب مانگیں ، کیا؟ یااللہ! ہم تیری اطاعت پر بتجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں ، جب تک تیری دھگیری نہیں ہوگی ہمارے اندر ہمت پیدانہیں ہوسکتی ،ہم کمزور ہیں،ضعیف ہیں، ناتواں ہیں، ہمارےمقابلہ میں نفس وشیطان!ورمعاشره و ماحول غالب ہے۔ یااللہ!ان کےمقابلہ میں تیری اطاعت یر، تیری نا فر مانیوں سے بیخے پر تجھ سے مددطلب کرتے ہیں تو ہمارے بجزاورضعف پررحم فرما،اعانت فرما، مددفرما، تیری دینگیری کے سوالیجینیں ہوسکتا۔''

عقل مندکون عمررسیده بارضارسیده؟

ایک نوجوان نے خط میں اپنے والد کی شکایات لکھی ہیں شراب وغیرہ فواحش

منكرات ميں مبتلا ہے ، لكھا ہے كداس كو بجين بى سے نماز كا شوق ہے مكر جب والدكومعلوم ہوا کہ بینماز پڑھتا ہے تو عیسائی استاذ ہے کہہ دیا کہ اس کونماز سے روک دو، پڑھانے کے لیے عیسائی استاذ رکھا ہوا تھا، یہ پھر بھی حجب چھیا کرنماز پڑھتارہا۔ جب ڈاڑھی کے بال نمودار ہوئے تو ڈاڑھی رکھ لی،اس پر گھروالے، والداور پورا کنبہ بگڑ گیا کہ بیکیا حمافتت کررہے ہو۔اب بتاہیۓ کہ جن لوگوں کونماز سے نفرت ہواور رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم كي صورت مباركه بي نفرت مواور معاذ الله اس كوحما قت يجهيته مول ان كا ايمان باقی کہاں رہا،اس لیے میں کہدر ہا ہول کہ وُ عاءالسلھے انسا نست عینک علی شامل نہیں ہوگی، تیری دینگیری نہیں ہوگی ہم کچھنہیں کر سکتے ،لوگ کہتے ہیں کہ والد کی عقل بچے سے زیادہ ہوتی ہاں لیے کہ وہ عمر رسیدہ ہاور عمر بڑھنے سے عقل بڑھتی ہے، مگریہاں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے ایک بیجے کی اٹھان عبادت میں ہورہی ہے،اس کانشو ونما مالک کی اطاعت اوراس کی رضا جو ٹی میں ہور ہاہے،اور والد کی عقل یہ کہدرہی ہے کہ نماز پڑھتا اورمسلمان کی صورت بنانا حماقت ہے، اس کواسلام سے انتهائی نفرت اور بیچ کواسلام سے عشق ومحبت اور دین دار بننے کا شوق ورغبت الله تعالی کی شان ہے۔

(ZP)

#### مقام عبرت!

يُنحُوجُ الْعَى مِنَ الْمَيِّتِ وَيُنحُوجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ (٣٠-١٩) "اوروه جان داركو ب جان س باہرلاتا ہے اور ب جان كوجان دار سے باہرلاتا ہے۔"

آج کل اللہ تعالیٰ کی اس شان کا یوں بھی مظاہرہ ہور ہاہے کہ مردوں سے زندہ پیدا ہور ہے ہیں اور زندوں سے مردے، عبرت کا مقام ہے، بہت ہی عبرت کا مقام ہے، دیکھا جارہا ہے کہ علاء ،اولیاء اور برزگوں کی اولاد ہے دین بن ربی ہے اور فساق
وفجار، ہے دینوں اور شرابوں کی اولا دصالح بن ربی ہے ،اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ
فرمارہ ہیں کہ نیکی کی توفیق کسی کے قضہ کی بات نہیں بیصرف ہمارے قبضہ قدرت
میں ہے ،اگر کسی کونیک کی توفیق الی گئی اور وہ اس کو اپنا کمال سجھنے لگا تو کہیں ایسانہ ہو کہ اللہ
تعالیٰ یہ توفیق سلب فرمالیں ،سب کھان کے قبضہ میں ہے ،اس لیے یہ وُعاء یا وکرلیں
ہمیشہ یہ وُعاء کرتے رہیں کہ یا اللہ! ہم تیری اطاعت پر تجھ سے مدوطلب کرتے ہیں ،
سب سے بڑی اطاعت گنا ہوں سے بچنا ہے ، یا اللہ! گنا ہوں کو چھوڑنے میں ،
نافرمانیوں سے نیخے میں ، تیری رضا حاصل کرنے کی فکر میں گئے رہے ہیں ، تمام
معاملات میں تجھ سے بی مدوطلب کرتے ہیں ، تو ہماری و گھیری فرما۔

# نفسانی تقاضوں سے بیخے کانسخہ:

غرض ہے کہ نفسانی تقاضوں سے بیخے کی دُعاء بھی کرتے رہیں اور ہے ہو کریں کہ کہیں مالک تاراض نہ ہوجائے، ہر وقت یے گر وامن گیرر ہے کہ ہیں مالک تاراض نہ ہوجائے، ہر وقت یے گر وامن گیرر ہے کہ ہیں مالک تاراض نہ ہوجائے، قرآن اور حدیث سے بیٹابت ہوگیا کہ ایمان وہی قبول ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول سلی اللہ علیہ وکلم کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہو، اور محبت کا یہ معیار ہمی معلوم ہوگیا کہ جب دومجو بوں کا مقابلہ ہواس وقت جس محبوب کے تھم کی آپ تھیل کرتے ہیں آپ کواس کے ساتھ زیادہ محبت ہے، روز انداس معیار پر لاکراپ نفس کو دکھتے رہنا جا ہے، محاسبہ کرتے رہیں، سوچتے رہیں کہ کیا واقعۃ آپ اللہ تعالیٰ کے تھم کے ساتھ نے ان کرر ہے ہیں، اگراییا ہور ہا ہے تو بیابان قبول ہے، کسامنے نفس کے تقاضوں کو قربان کرر ہے ہیں، اگراییا ہور ہا ہے تو بیابان قبل کے تھم پر ترجے دیتے ہیں، نفس کا تھم مانے ہیں اللہ تعالیٰ کا تھم چھوڑ دیتے ہیں، تو بیابان قابل ترجے دیتے ہیں، تو بیابان قابل ترجے دیتے ہیں، تو بیابان قابل تو نہیں، اس کو تھی کرنے کی کوشش سیجے۔

# <u> خطائتار شند</u> ہمت بیدا کرنے کے نسخے:

جب الله تعالیٰ کے علم کے مقابلہ میں غیر کا حکم آئے تو اس کو تھکرادینے کی ہمت پیدا کرنے کے کچھ نسخے بتا تاہوں ہموقع پرانسان کوشش کرتا ہےاور نسخے استعمال کر لیتا ہے تو بہت فائدہ ہوتا ہے، گنا ہول ہے بیخے کے بعض بہت مفید نسخے میرے وعظ'' ترک گناه اور حفاظت ِنظر'' میں حصب حکے ہیں ان کوضرور دیکھیں ، آج کی مجلس میں چونکہ محبت کا بیان چل رہاہے اس لیے آج اس کے مطابق سمجھ منظوم نسخے بتا تا ہوں ،شعر میں زیادہ اثر ہوتا ہے اس لیے منظوم نسخے بتا تا ہوں۔

🛈 حضرت مجذوب قدس سرۂ فرماتے ہیں \_ اگراک تونہیں میرا تو کوئی شےنہیں میری جوتو میرا توسب میرا فلک میرا زمیں میری جہاں اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں کوئی آنے گئے بعنی اللہ تعالیٰ کے عظم کے مقابلہ میں ا پناتھم صادر کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کریڑ ھناشروع کردیجیے ۔ اگراک تونہیں میرا تو کوئی شےنہیں میری جوتو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری اے میرے محبوب حقیقی! اگر مجھ سے ساری دنیاراضی ہو گر تو ناراض ہوتو سب بے کارے، اور اگر تو راضی ہوجائے تو ساری دنیا کی ناراضی کی مجھے کوئی بروانہیں۔

🕑 حضرت مجذوب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پیشعریز ھاکریں \_ سارا جہال ناراض ہو بروا نہ جاہے مد نظر تو مرضی جانانہ جا ہے بس اس نظر سے دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا جاہے کیا کیا نہ جاہے

جب کوئی انسان یا اپنانفس گناه کا تھم دے، بیاشعار پڑھایا کریں، بار بار پڑھا کریں، نفس سے کہیے ارمے کم بخت! تو خواہ راضی رہے یا ناراض، کھیے تکلیف ہو یا راحت بہرحال تیرا کہنا ہرگز نہ مانوں گا، میرے لیے اپنے مالک کی رضا مقدم ہے، اپنی آخرت مقدم ہے، تیرا کہنا ہرگز نہ مانوں گا، اپنی مالک کا کہنا مانوں گا، اس کی رضا مقدم ہے، تیری وجہ سے میں مالک کونا راض کر کے جہنم قبول نہیں کرسکتا، کھیے خوش کرنے کے لیے، تیری لذت کی فاطر، ذرائی دیر کی لذت کے لیے میں جہنم کی آگ کیے قبول کے، تیری لذت کی فاطر، ذرائی دیر کی لذت کے لیے میں جہنم کی آگ کیے قبول کروں؟ میں ایسا احمق نہیں! اس طرح نفس کے ساتھ با تیں کیا کریں۔ جب تک آپ ایپنفس کے خاسم کی عادت نہیں ڈالیس گے اصلاح نہیں ہوگتی، بن لیجیے بڑا اسیرنسخہ ہے، بڑا اسیرنسخہ ہے، نشس سے کہیے کہ ارمے کم بخت! تو کیے برے تقاضے کرر ہا ہے، بڑا پلید ہے، بڑا خبیث خبیث ہیں تیری خاطر جنب کی نعمتیں خبیث ہیں تیری خاطر جنب کی نعمتیں خبیث ہیں تیری خاطر جنب میں جاؤں، جاخبیث، میں تیری خاطر اپنی عاقبت برباؤئیں کے کوڑ دوں، تیری خاطر اپنی عاقبت برباؤئیں۔

آپ کی نظر ہمیشدا غیار پر دہتی ہے، ہمیشدا غیار کے عیوب تلاش کرتے رہتے ہیں،
اپنے نفس کو اپناد ٹمن قرار دے کراس کے ساتھ بھی با تیں نہیں کرتے اور بھی اس کا محاسبہ
نہیں کرتے ،ای لیے تونفس ہمیشہ غالب رہتا ہے،نفس کو دشمن قرار دے کراس کولاکارا
کریں جیسے دشمن کوللکارا جاتا ہے جب جا کریے درست ہوگا۔

ایک بزرگ بیشے ہوئے یوں کہ رہے تھے 'نہ تو میرااللہ نہ میں تیرا بندہ تیرا کہنا کیوں مانوں؟' حاکم کے یہاں شکایت کردی گئی کہ بیخص کفر بک رہا ہے حاکم نے طلب کر کے دریافت کیا تو جواب میں فرمایا کہ میں تواپنے نفس سے باتیں کر رہا تھا،نفس کسی برائی کا تقاضا کر رہا تھا اس لیے میں اس کو کہدر ہاتھا کہ 'نہ تو میرااللہ نہ میں تیرا بندہ ، تیرا کہنا کیوں مانوں؟' جومیرا مالک ہے ، میں جس کا بندہ ہوں میں تواس کی رضا کی طلب اورای کے تھم کی تھیل کی قلر میں رہوں گا،اس کے مقابلہ میں تیرا کہنا کہنے مانوں؟

صرت مفتی محمد شفع صاحب رحمه الله تعالیٰ کے اشعار ہیں، الله تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائیں ۔

دعینی عنک یا سعدی دعینی وبینی عن فوادی شم بینی ومسا سسرت یسدای بنجید خود ومسا دل النخسراتک یزدهینی

مزینات د نیاہے یوں مخاطب ہیں:

" مجھے چھوڑ دو! مجھے چھوڑ دو! میرے دل سے دور ہٹ جاؤ! پھر کہتا ہوں دل

میں بیاشعارنسخۂ اصلاح نفس کے طور پریڑھتا ہوں ، بہت عجیب اور بڑے مزیدار اشعار ہیں، بڑے مؤثر ہیں، غیرالٹد کودل سے چھانٹ کرر کھ دیتے ہیں، بس لا الدالا اللہ کی ایک تعبیر ہے، لوگوں نے اس کلمہ کو بہت ہی معمولی سمجھ رکھا ہے بس زبان سے لا الدالا الله يزه ليااورقصة فتم موكيا، جتني تفاسيراور جتنے بيانات بيں سب لا اله الا الله يرجني بين، بس ایک کلمه کی حقیقت سمجھ میں آ جائے اور وہ دل میں اتر جائے تو بیڑا یار ہے، دنیا کی تمام محسنات، مزیتات، نفسانی خواهشات اور گناموں کے تقاضے، گناموں کی دعوت ديينے دالے عزيز وا قارب، ماحول،معاشرہ اور دنیا بھر کے تمام خبيث انسان وشياطين جو گناه کی دعوت دییتے ہیں خواہ وہ اندرونی ہوں یا ہیرونی ،خواہ وہ شیاطین انسانوں میں ہے ہوں یا جنات میں ہے، اورسب سے بڑار کیس اورسب سے زیاوہ خبیث اینائفس، ان سب لشکروں کوایے سامنے تصور کریں ،ان لشکروں کی کمان کون کرر ہاہے؟ اینانفس ، بيسب كاكماندر هے،ان سب كوسا منے ركھ كران كومخاطب كريں اور يوں كہيں "اے دنيا تجركی لذتول كی دعوت دينے والو! هث جاؤ ميرے دل سے جث جاؤ، دور ہوجاؤ، میرے دل سے دور ہوجاؤ تمیرے دل میں تمہاری کوئی جگہنیں ، بیدول صرف اسی محبوب کے لیے ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، پھر کہتا ہوں میرے دل میں دور ہوجاؤ، پھر کہتا ہوں دور ہوجاؤ،اس دل میں تمہاری کوئی تنجائش نہیں۔''

> صحفرت سیدسلیمان ندوی رحمہ الله تعالی کا عجیب شعر ہے۔ دور باش افکار باطل، دور باش اغیار دل سج رہا ہے ماہ خوبال کے لیے دربار دل

اس میں 'اغیار دل' کالفظ بڑا وجد آفریں ہے، اللہ تعالیٰ کرے کہ اس کی لذت حاصل ہوجائے، بیدر باردل تو صرف ایک بی محبوب کے لیے سے رہاہے، باتی جتنے ہیں وہ سب کے سب اغیار دل ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی وفکر آخرت کے سواجتنے افکار ہیں وہ سب کے سب افکار باطلہ ہیں۔ ان افکار باطل اور اغیار دل سے کہا جاتا ہے کہ میرے دل سے دور ہوجا و ، ہٹ جاؤ ، یہاں محبوب حقیق کے سواکسی کی کوئی تنجائش نہیں۔ میرے دل سے دور ہوجا و ، ہٹ جاؤ ، یہاں محبوب حقیق کے سواکسی کی کوئی تنجائش نہیں۔

اغیاری محبت پرغالب آ جائے گی \_

ہمہ شہر پرز خوبان منم وخیال ماہے چہ کنم کہ چیٹم کیک بین عکند بکس نگاہے آک متنبی نے بہت خوب کہاہے۔

محبوب کی محبت ول کو چیر کراس کی مجرائی میں سیاہ نقطہ تک پینچ گئی ہے ملامت کرنے والوں کی ملامت کرنے والوں کی ملامت کی وہاں تک رسائی نہیں بلکہ وہ قلب کے اوپر ہی رہتی ہے، اس لیے اس محبت پرکسی کی ملامت کا کوئی اثر نہیں ہوسکتا۔

عشق ومحبت کے اشعار کا غیر منقطع سلسلہ سامنے ہے گرمغرب کی اذان کا وقت ہو چکاہے اس لیے ختم کرتا ہوں۔

# ذکروفکرنسخهُ اکسیرے:

﴾ آخر میں ایک اورنسخهٔ انسیر کیمیا تا ٹیرن کیجیے وہ ہے ذکر وفکر کی کثر ت، ذکراللہ کی پیرحالت ہونی جاہیے ہے

> دم رکا مجھو آگر دم بھر بھی بیہ ساغر رکا میرا دور زندگی ہے، بیہ جو دور جام ہے

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ یعنی گناہوں ہے بیخے کا وہی نسخہ بیان فر مایا ہے جومیں نے ابھی بتایا ہے یعنی کثرت ذکر وفکر۔

وَلْتَنْظُرُ لَفُسٌ مَّا فَلَمْتُ لِغَدِ اوراِنَّ اللَّهَ خَبِيُوم بِمَا تَعُمَلُونَ مِن فَروم اقبه كانسخ بتایا گیاہ، لین یہ سوچا کریں کہ مرنے کے بعد جہاں پہنچنا ہو ہاں کے لیے ہم نے کیا تیار کیا ہے؟ جنت میں لے جانے والے نیک اعمال یا خدا نخواستہ جہنم میں پھینکے والے گناہ اور بدا عمالیاں؟ اور بیسوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے تمام اعمال کی سب خبر ہے بلکہ وہ تو دلوں کے خیالات کو بھی جانے ہیں ، دوسری آیت وَ کا مَکُونُوا کَالَّلِیْنَ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِن کُرُت وَ کرکانٹ بیان فرمایا ہے، آیت کا مطلب بیہ کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلادیاں کے وہال میں اللہ تعالیٰ نے ان کوان کے نفس بھلادیا ہو گئے کہ اپنی دنیا و آخرت دونوں تاہ کر بیٹے، اپنی برائیوں اور گناہوں میں مبتلا ہو گئے کہ اپنی دنیا و آخرت دونوں تاہ کر بیٹے، اپنی اللہ تعالیٰ کو بھلادیا ہو کہ کہ اپنی دنیا و آخرت دونوں تاہ کر بیٹے، اپنی اللہ تعالیٰ کو بھلادیا ہو کے کہ اپنی دنیا و آخرت دونوں تاہ کر بیٹے، اپنی دنیا و آخرت دونوں تاہ کو بیٹے کہ اپنی دنیا و آخرت دونوں تاہ کر بیٹے کہ اپنی دنیا و آخرت دونوں تاہ کر بیٹے، اپنی بہتری کی فکر نہ کرے بلکہ تاہی اور بر بادی کے نفس کو بھلادیے کا مطلب ہیں ہے کہ اپنی بہتری کی فکر نہ کرے بلکہ تاہی اور بر بادی کے نفس کو بھلاد ہے کا مطلب ہیں ہو کی بہتری کی فکر نہ کرے بلکہ تاہی اور بر بادی کے نام

اسباب اختیار کرے، آگے فرماتے ہیں کہ بھی لوگ فاسق ہیں، اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالی کو بھلاد ہے سے انسان گنا ہوں میں جتلا ہو کر فاسق وفاجر بن جاتا ہے، اس لیے گنا ہ اور فسق سے بہنے کاذر بعد یہ ہوا کہ اللہ تعالی کو بھلا نے نہیں، اور نہ بھلا نا اس صورت میں ہوسکتا ہے کہ کثرت سے یاد کرے، ذکر اللہ میں مشغول رہے، ایک اور بات بمجھ لیجیے فر مایا کہ اسے کہ کثرت سے یاد کرے، ذکر اللہ میں مشغول رہے، ایک اور بات بمجھ لیجیے فر مایا کہ ایمان والو! ان لوگوں کی طرح مت بنوجنہوں نے اللہ تعالی کو بھلاد یا ہے، یہ بیس فر مایا کہ اللہ تعالی کو بھلاد ہے۔ اللہ تعالی کو بھلانے والے نہ بنو، یعنی بیتو ہو، ہی نہیں سکتا کہ مسلمان اللہ تعالی کو بھلاد ہے اس لیے ہم میں کہتے ہیں کہ بھلانے والوں جیسے نہ بنو، اس میں بیت نہیہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالی کو بھلانے والوں جیسے بننے سے روکا جار ہا ہے تو خود بھلاد ہے کا کیا انجام ہوگا؟

## كثرت يوروفكركاطريقه:

حاصل ہے ہے کہ گنا ہوں ہے نیچے کا بینسخہ بیان فر مایا کہ کثر ت ذکر وفکر کا اہتمام کریں، جس کا طریقہ ہیہ ہے کہ روزاندا یک آ دھ گھنٹہ دل کو حاضر کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور رات میں سونے سے قبل کچھ دیر دنیا کی فنا تیت اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری اور حساب و کتاب کا سوچا کریں ، ان دونوں چیزوں پر مداومت کرنے سے ان شاء اللہ تعالیٰ چند ہی روز میں ذکر وفکر کی وہ لذت حاصل ہوگی کہ اس کے سامنے ہفت اقلیم کی سلطنت بھی گرد ہے۔

بفراغ دل زمانے نظرے بماہ روئے ازان بہ کہ چتر شاہی ہمہ دفت ہائے ہوئے حضرت والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ و فات سے قبل بہت جوش کے ساتھ بلند آ واز سے بیشعر پڑھ رہے تھے،اس کا تکمرار کررہے تھے۔ اے مرے محبوب میرے دل ربا مجھ کو آغوش محبت میں بٹھا ہاتھ یاؤں بالکل شنڈے ہو بچے تھے،ان سے جان نکل پچکی خود فرماتے تھے کہ میرے ہاتھ یاؤں سے جان نکل پچکی ہے۔گریہ شعراس قدر بلندا واز کے ساتھ جوش میرے ہاتھ یاؤں سے جان نکل پچکی ہے۔گریہ شعراس قدر بلندا واز کے ساتھ جوش سے پڑھ رہے تھے کہ دیکھنے والے جیران تھے،سجان اللہ! کیسی مبارک موت ہے،اللہ تعالیٰ ہم سب کوالی مبارک اور مزیدار موت کی سعادت عطاء فرما کیں ۔
مزے کا وقت ہے اے موت اس دم آتو بہتر ہے نظر میں میری منظر ہے تو دل میں میرے دل بر ہے ۔
نظر میں میری منظر ہے تو دل میں میرے دل بر ہے ۔
دکش ت ذکر وفکر کی برکت ہے ۔

دنیا سے جب ہورخصت یا رب غلام تیرا دل میں دھیان تیرا لب پر ہو نام تیرا

مجھےدوست چھوڑ دیں سب ،کوئی مہرباں نہ پوچھے مجھے میرارب ہے کافی ، مجھے کل جہاں نہ پوچھے شب وروز میں ہوں مجذوب اور یادا ہے رب کی مجھے کوئی ہاں نہ پوچھے مجھے کوئی ہاں نہ پوچھے

اب توجھوڑے سے بھی نہ چھوٹے ذکر تر ااے میرے خدا طن سے نکلے سائس کے بدلے ذکر تر ااے میرے خدا مجھ کو سرایا ذکر بنادے ذکر تر ا اے میرے خدا نکلے میرے ہرئن موسے ذکر تیرا اے میرے خدا نکلے میرے ہرئن موسے ذکر تیرا اے میرے خدا

جب تک قلب رہے پہلومیں، جب تک تن میں جان رہے اب پر تیرا نام رہے اور دل میں تیرا دھیان رہے

جذب میں براں ہوش رہیں اور عقل مری جیران رہے کیکن غافل تھے ہے ہر گز دل نہ مرا اک آن رہے ان شخوں کواستعال کرتے رہیں ان شاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا۔

#### ۇعاء:

'یااللہ! تیری خاطراس اجتماع کی برکت ہے، حاضری کی جوتو نیق تو نے عطا وفر مائی تیری اس رحمت کےصدیتے ہے، جس مبارک مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں اس کی برکت ہے، اس میارک دن (جمعہ) اور میارک وفت (قبل مغرب) اور میارک مقام (مسجد) اوریه مبارک مهبینه (ربیع الاول) جو تیرے حبیب صلی الله علیه وسلم کے ساتھ محیت کے استحضار واز ویاد کا مہینہ ہے اس کی برکت ہے، یا اللہ! تیرے وہ بندے جو حقوق محبت اوا کررہے ہیں،ان کی محبت اوران کے قلوب کی کیفیات کی برکت ہے، یا اللہ! ہمیں محبت کے بتائے محئے نسخے استعال کرنے کی توفیق عطاءفر ماءاور ہمارے لیے ان شخوں کوموٹر بنا، ہمارے قلوب کوغیر کی محبت سے پاک اور صاف فر ماکرا بنی اوراینے حبیب صلی الله علیه وسلم کی محبت سے منور فر ما، محبت کا وہ درجہ عطاء فر ماکر اپنی اور اینے حبیب صلی الله علیه وسلم کی محبت ہے منور فر ما محبت کا وہ درجہ عطاء فر ماجو تیری نا فر مانیوں ہے بچالے اور تیری اطاعت پرمجبور کردے ، وہ محبت عطاء فر ماجو تیرے یہاں تبول ہو اور کچھے پیند ہو، یا اللہ! نفس اور شیطان کے دساوس سے حفاظت فر ما، ہم کمزور ہیں ہاری دینگیری فر ما۔

وصل اللهم وبارك وسلم علىٰ عبدك ورسولك محمد وعلىٰ الهِ وصحبهِ اجمعين والحمدللُه رب العلمين.

الدَّمَا يِكُمْ إِن مُولِيْنِ - عِزت والسلمُ للصّوالِ جانتُ بِين بع يُعَمَّ كُسِنَةٍ (١٨٨-١٠١١) 中的中央中央中央中央中央中央 - Flesh Care





#### THE REAL PROPERTY OF THE PERSON OF THE PERSO

# ثقيليپر

### ميران شاه

افغان سرحد کے قریب پاکستان کا آخری شہرمیران شاہ ہے،اسے میرم شاہ بھی لکھتے اور بولتے ہیں۔سرز مین جہادا گرچہ یہال سے پچھددور ہے تاہم جہادا درشہداء کی برکات کے جموعے بخوبی محمولے بخوبی محمولے بیا۔

یہاں مجاہدین کے تنظیمی وفائز ، عظیم وینی مدارس کے علاوہ جنگی اہم مراکز ، روی وافغانی کمیونسٹ جنگی قیدیوں کے لیے طویل وعریض جیلیں بھی ہیں۔

یہیں سے مجاہدین افغانستان نے چودہ سالہ جہاد کی کمان کی۔ جہادا فغانستان کے حوالے سے استحالیہ میں موالے سے استحال

یہیں'' مجاہدین'' کا دفتر ہے جہاں حضرت اقدس نے جہاد میں شرکت کی غرض سے ارضِ جہاد وسرز مین شہداءا فغانستان جاتے وقت قیام فرمایا ع

از سبب سازیش من حیران شدم

۵رشوال ۱۳۱۲ ه کوعمر کے بعد مجاہدین سے فرمایا کہ چبل قدمی کو دل جاہ رہا ہے،
دفتر سے باہر تشریف لائے علماء کرام اور مجاہدین کافی تعداد میں ہم راہ تھے۔ کملی فضاء،
خوشکوار موسم ، سرز مین جہاد کی سمت سے آنے والی شفنڈی میشی ہوا محبوب حقیقی کی طرف
متوجہ کر کے "فالملقیت فرکو ا" کانمونہ پیش کر دہی تھی ، شہداء کی برکات سے مالا مال یہ
دل کش ہوا حضرت اقدس کی بہتر سالہ کبرتی اور کمزوری کو آبندہ کشمن اور دشوار سفر کے لیے
قوت بخش رہی تھی۔

وہ منظرہ کیمنے ہے تعلق رکھتا تھا جب حضرت اقد س علماء کرام ، مجاہدین وضدام کے نی جذبہ جہاد ہے سرشار ہوکر مجاہدین افغانستان کے جیران کن واقعات جرات و بہادری سے لطف اندوز ہوتے ہوئے محوسیر تھے اور مجاہدین کے سلح جانباز واکیں باکسیں، آھے بیجھے مجاہدانہ ومحافظانہ روش میں گمن۔ اس دوران مجاہدین کی جرات وشجاعت کے کارنا ہے من کر بہت جوش سے بیاشعار بڑھے:

اگر اظہار استبداد کے معنی بغادت ہے اگر بیزاری بیداد کے معنی بغادت ہے اگر بیزاری بیداد کے معنی بغادت ہے اگر اک فطرت آزاد کے معنی بغادت ہے تو پر میں ایک باغی ہوں مراند ہب بغادت ہے

ایک موقع پرآپ سے بیہ چنداشعار سنے تو دل پر وجد طاری ہوگیا اورخون جوش مارنے لگا

دنیا میں ممکانے دوئی ہیں آزاد منش انسانوں کے ما تخت جگہ آزادی کی ما تختہ مقام آزادی کا

دل کی گہرائیوں میں پوشیدہ جذبات کی ترجمانی اور پھرسنانے والے کا سوز اور سولہ لا کھ شہدا مے خون سے لبورنگ افغانستان کی سرز مین۔دل کو وجد میں تو آنا ہی تھا۔

چلے آپ بمی کنگیائے۔ -

جو دیکھی ہسٹری اس بات پر کامل یقیں آیا جسے مرنا نہیں آیا اے جینا نہیں آیا دیا میں ممکانے دوئی ہیں آزاد منش انسانوں کے یا تخت مجکہ آزادی کی یا تختہ مقام آزادی کا

سامنے میران شاہ کے تبلیغی مرکز کی مسجد نظر آئی ،مغرب کا وفت ہور ہا تھا، مسجد ہیں نماز پڑھنے تشریف لے گئے، جہاں شب جمعہ کی وجہ سے کافی تعداد ہیں لوگ جمع تھے، معزت اقدیں کے وہاں چنچتے ہی مرکز کے ذمہ دار حضرات نے گئیر لیا اور بڑے اصرار کے ساتھ درخواست کی:

"حضرت اقدس مغرب کے بعد بیان فرمائیں۔" حضرت اقدس کے لیے بیان سے بیاعذار مانع تھے:

''ضعف د ماغ واعصاب، سفر کی تھا وٹ، دوروز ہے گئی مجالس میں بیان کا تشکسل، آرام فرمانے کا کوئی موقع ندملنا۔''

ایسے موانع کے باوجودان حضرات کے بار باراصرار پر حضرت اقدی نے بیان کا وعدہ فرمالیا، مغرب کے بعد حضرت اقدی نے جہاد وقبال کی فضیلت واہمیت پر بہت مفصل اورز ور دار خطاب فرمایا، ایسے علمی نکات بیان فرمائے کہ بقول مولا نامحہ فاروق کشمیری:

'' مجمع پر وجد کی کیفیت طاری ہوگئ، میں تو خوش سے رونے لگا۔''

آپ نے جہاد وقال کی اہمیت اور اس کے مقاصد ومنافع کو آیات قر آنیہ سے مبر بن کر کے پیش فر مایا اور مجاہد کے مال میں برکت کے بارہ میں سمجھے بخاری میں فدکورہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا قصہ تفصیل سے بیان فر مایا۔

بعض تبلیغی بھائیوں نے کہا:

" آج معلوم ہوا کہ وعظ کہنا تو صرف حضرات علاء کرام ہی کا کام ہے، دلائل سے بات مجھ میں آتی ہےاور دلوں میں اتر تی ہے۔"

آپ کا یہ خطاب بہت مجیب نوعیت کا تھا، اس خطاب نے وزیرستان کے علاء میں المچل پیدا کردی، چنانچ اسکلے ہی دن وزیرستان کے علاء کا ایک نمایندہ وفد حضرت اقدس کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ علاء سے خطاب کے لیے کوئی وقت عنایت فرمائیں تو دور دور ہے بھی تمام علاء شریک ہوں مے، حضرت اقدس نے واپسی پر وقت

وینے کا وعدہ فرمالیا،اس وفد کے بعض علماء کرام نے حضرت اقدس سے مزید علمی وعملی استفادہ کے لیے' دارالا فتاء والارشاد'' کراچی میں داخلہ کی درخواست کی۔

# تبليغي مركز ميں تاریخی بیان

قارئین بیان پڑھنے سے پہلے چندامور ذہن شین کرلیں:

🛈 یہ بیان وزیرستان کے طویل وعریض علاقہ کے بلیغی مرکز میں ہوا۔

ا سامعین بلغی احباب تھے جوشب جمعہ کی وجہ سے بردی تعداد میں دور سے آئے تھے۔

🗇 یہ بیان خود تبلیغی مرکز کے ذمہ دار حضرات کے اصرار پر ہوا۔

بیان کا موضوع تفاتبلیغ اور جہاد۔

﴿ مِيان كرنے والى اليي ہستى ہے جن كے تقوى، ديانت، فتوى، علم وعمل كو

موافقین ومخالفین سب یکسال طور پر مانتے ہیں ہے

دوست دشمن سب ترے مجذوب قائل ہیں مگر کر کہ سند

كوئى قائل ہے زبال سے كوئى قائل دل ميں ہے

جس قدران پانچ لڑیوں کوملا کر تھیں گےاسی قدر بیان کی اہمیت دلوں میں اتر تی چلی جائے گی ان شاءاللہ تعالیٰ ۔

تقدیم کے بیہ چندصفحات حضرت اقدس کے سفر نامہ جہادا فغانستان (انوار الرشید جلد م ) سے بحذف واختصار ماخوذ ہیں۔واللّٰدالموفق۔

عبدالرحيم دارالافقاءوالارشاد ناظم آباد-کراچی ۱۹رجمادی الثانیه ۱۳۱۱ه

#### THE REAL PROPERTY OF THE PERTY OF THE PERTY

#### وعظ

# ایمان، قال اور برنیخ لازم وملز وم (تبلیغی مرکز میں شب جعه کا تاریخی بیان) (۲ رشوال ۱۳۱۲ جج بعدنما زِمغرب)

اَلْحَمُدُلِلْهِ نَحُمَدُهُ وَتَمُنْتَعِينَهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَلُوْمِنُ بِهِ وَلَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ هُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَمِنْ مَيَاتِ أَعُمَالِنَا مَنْ يُهْدِهِ اللهُ قلامُ عِسْلُ لَهُ وَمَنْ يُصُلِلُهُ فَلاَ مَادِى لَهُ وَنَشْهَدُانُ لا الله إلا الله وَحُدَهُ لاَصَرِيْكَ لَهُ وَمَنْ يُصَلِلهُ أَلَا مَادِى لَهُ وَنَشْهَدُا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهِ وَصَحْبةٍ أَجْمَعِينَ.

أَمَّا بَعُدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيَطُٰنِ الرَّجِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّجِيْمِ. يَــَايُهَا الرَّسُولُ بَلِغُ مَا ٱنْزِلَ اِلَيْكَ مِنُ رَّبِكُ ۚ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَّفْتَ رِمَالَتَهُ (۵-۲۷)

میں بہت ہی مخضر وقت میں کچھ کہنا چاہتا ہوں زیادہ فرصت نہیں ، جلدی ختم کرنے کی کوشش کروں گا بخضر بات کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، لیمضمون میں توبیہ ہوجاتا ہے کہ چلے ایک طرف نکل محے دوسری طرف ، جس کی وجہ ہے بھی اصل مقصود اور مدی سے توجہ ہوتا اسے دھیان سے سننا اور پھر بجھنا اختصار کی وجہ ہے بہت آسان ہوجاتا ہے۔ اللہ تعالی مجھے بات کہنے کی توفیق عطاء فرما کیں ،

مجھے بھی اور تمام سننے والوں کو عمل صحیح کی توفیق عطاء فرمائیں (اس موقع پر حصرت والا نے خدام سے فرمایا: ''جب آ وھا گھنٹہ ہوجائے تو مجھے بتاویں'')

جوآیت میں نے اس وقت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکم فرماتے ہیں:

يَأَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغُ مَا أُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ

"اےرسول! آپ کے رب کی طرف سے جواحکام آپ پر نازل کیے جارے میں ان سب احکام کو پوری دنیا میں پھیلائیں۔"

وَإِنَّ لُمْ تَفْعَلُ فَهِمَا بَلُّغُتَ رِسَالَتَهُ

"اگرآپ نے میرے احکام پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش نہ کی توسمجھ لیں کہآپ نے اللہ کی رسالت کوئیل پہنچایا۔"

اگرآپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناز ل کردوا حکام کودنیا تک نہیں پہنچایا تو آپ نے اینے منصب اور ذمہ داری کونہیں پہلےانا، فرض منصبی ادا نہیں کیا۔

اس ذمہ داری کو پورانہ کرنے کی ایک بڑی وجہ بیاسی ہوسکتی ہے کہ لوگوں کا خوف
آڑے آجائے، کیونکہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام مخلوق تک پہنچا تا ہے لوگ اس کی
مخالفت پراتر آئے ہیں۔ بعض تو و بسے ہی ایذ اکمیں پہنچاتے ہیں اور بہت سے جان ہی
کے دشمن ہوجاتے ہیں ہروقت جان لینے کے در بے ہوتے ہیں۔ ایسی صورت ہیں آپ
اللہ کے احکام پہنچانے میں لگ جاکیں گے تو اس کا بیوعدہ ہے:

وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (٥-١٢)

الله تعالیٰ آپ کولوگوں کے ظلم ، شراوران کی ایذاؤں ہے بچائیں ہے ، الله آپ کے ساتھ ہے جس کے ساتھ الله ہواور وہ الله ہی کے احکام پہنچائے بھر بھی الله اس کی مدد نہ کرے یہ کسے ہوسکتا ہے؟" وَ الله یَعْصِمْ کُ مِنَ النّّاسِ " آپ بے خوف وخطر ہوکر میرے احکام دنیا تک پہنچا کیں۔

اس تفصیل کو پیش نظر رکھ کوغور سیجیے کہ رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کو بہلیج کی س قدر تاکید کی میں قدر تاکید کی میں میں میں ہوئے ہوئے ہے۔ تاکید کی میں ہے اور کوشش نہ کرنے پر حنبیہ بھی ۔ تو کیا اگر امت اس کام کو چھوڑ دے یا غفلت کرے تو اس کے لیے کوئی وعید نہ ہوگی؟ کیوں نہیں، بلکہ امت کے لیے تو اور سخت وعید ہوگی؟

# تبليغ کي اہميت:

والغضو

زماند کے حالات کو دیکھو، زمانہ شاہر ہے کہ جس نے ان چار کاموں میں ہے کوئی ایک بھی چھوڑ اکا میاب نہیں ہوا، مشاہدہ اور تجربہ سے جو بات عقل میں آتی ہے وہ دلائل سے اس طرح نہیں آسکتی۔

اپنے زمانہ کے حالات تو ہر خض و کھے رہا ہے، ونیا میں کیا پھے ہورہا ہے۔ کون لوگ سکون سے ہیں اورکون وہ ہیں جودن رات پر بیٹان ہیں، جن کوسکون نصیب نہیں۔

لیکن ذرا گزشتہ زمانہ پر بھی نظر ڈالیے، امم سابقہ اوراس امت کے ادوار ماضیہ میں اللہ تعالیٰ کا دستور کیا رہا ہے؟ یہ معلوم کرنے کے لیے آپ کا ذہن فورا تاریخ کی طرف جائے گا گرمسلمان کے لیے تمام تواریخ سے بڑھ کرکلام اللہ ہے، اس کے مقابلہ میں کوئی تاریخی قصہ آئی نہیں سکتا، لہٰذا مسلمان گزشتہ زمانوں کے سے حالات معلوم کرنے کے تاریخی قصہ آئی نہیں سکتا، لہٰذا مسلمان گزشتہ زمانوں کے حالات معلوم کرنے کے تاریخی قصہ آئی نہیں سکتا، لہٰذا مسلمان گزشتہ زمانوں کے حالات معلوم کرنے کے تاریخی قصہ آئی نہیں سکتا، لہٰذا مسلمان گزشتہ زمانوں کے حالات معلوم کرنے کے تاریخی قصہ آئی نہیں سکتا، لہٰذا مسلمان گزشتہ زمانوں کے حالات معلوم کرنے کے تاریخی قصہ آئی نہیں سکتا، لہٰذا مسلمان گزشتہ زمانوں کے حالات معلوم کرنے کے تاریخی قصہ آئی نہیں سکتا، لہٰذا مسلمان گزشتہ زمانوں کے حالات معلوم کرنے کے تاریخی قصہ آئی نہیں سکتا دیوں کے حالات معلوم کرنے کے تاریخی قصہ آئی نہیں سکتا دیوں کے حالات معلوم کرنے کے تاریخی قصہ آئی نہیں سکتا کو تاریخی قصہ آئی نہیں سکتا کی تاریخی قصہ آئی نہیں سکتا کو تاریخی قصہ آئی نہیں سکتا کو تاریخی قصہ آئی نہیں سکتا کر تاریخی قصہ آئی نہیں سکتا کر تاریخی قصہ کی تاریخی قصہ کا تاریخی قصہ کی تاریخی قصہ کو تاریخی تاریخی تاریخی تاریخی کی تاریخی تار

ليے بھی قرآن ہے ستغنی نہیں ہوسکتا۔

قرآن مجید میں احکام تو بہت تھوڑے ہے ہیں ،عبرت کی با تیں زیادہ ہیں ،قرآن مجید من احکام تو بہت تھوڑے ہے۔ مثلاً مجید نے پہلے زمانوں کے حالات کا نقشہ بڑی وضاحت کے ساتھ پیش فرمایا ہے۔ مثلاً ونیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فرماں بردار بندوں کی سس طریقہ سے حفاظت اور کیسے کیسے مدوفر مائی ،کیسی کیسی عز توں سے نوازا، نافرمانوں کو کیسے کیسے ذلیل ورسوا کر کے آنے والی نسلوں کے لیے رہتی و نیا تک عبرت بنایا۔

قرآن مجیدتاری کی کتاب نہیں، اگریتاری کی کتاب ہوتی تواس میں کہیں کرارنہ ہوتا، یہ تو دل بنانے والی کتاب ہوتا، یہ قو دل بنانے والی کتاب ہوتا، یہ قصول کو بار بار دہرائی جا کیں چنانچہ اللہ تعالی نے یہ قصول کو بار بار دہرائی جا کیں چنانچہ اللہ تعالی نے یہ قصوت ابراہیم علیہ السلام کا فرعون سے مقابلہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرعون سے مقابلہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرعون سے مقابلہ ہوئے، آخر میں سیدالمرسلین صلی اللہ والسلام کا پی تو موں سے کیسے کیسے مقابلے ہوئے، آخر میں سیدالمرسلین صلی اللہ علیہ دیا ہوئے، آخر میں سیدالمرسلین صلی اللہ علیہ دیا ہوئے، آخر میں سیدالمرسلین اسلام علیہ دیا ہوئے، آخر میں سیدالمرسلین اسلام علیہ دیا ہوئے، آخر میں سیدالمرسلین اسلام علیہ دیا ہوئے ایک کے مقابلے کرام رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالی نے کس کس طرح دشمنان اسلام پرغلبہ عطاء فر مایا اور شمنوں کو کیسے ذلیل دخوار ، مقہور ، مردود ، مطعون ومطرود فر مایا پھران یہ قصوں کو بار بار دہرایا تا کہ دلوں میں انتہ جا کیں۔

اپنے زمانہ کے حالات کے مشاہدہ اور گزشتہ قرون کے مفصل حالات قرآن مجید میں دیکھنے کے بعدید بات خوب محقق ہوجاتی ہے کہ جس شخص نے ان جار کاموں میں سے کسی ایک کام کو بھی چھوڑ دیا وہی خسارہ میں رہا۔

اب مختصراً ببلے الله تعالى كافيمله سنيے كم مختصراان عارچيزوں كابيان:

إنَّ الْإِنْسَانَ لَفِى خُسُرٍه

یاللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اپنے بندوں کے لیے جب کوئی تھم نازل فرماتے ہیں تو اسے مختلف انداز سے مو کداور بکا کردیتے ہیں تا کہ بندے اہتمام سے ممل کریں ورنہ

چھوٹے سے چھوٹا حاکم بھی اپناتھ بتاتے وقت الی تاکیدیں نہیں کرتا، وہ تو کہتا ہے کہ ہم حاکم ہیں، ایک بار کہ دیاتھ سنادیا بس، کوئی عمل کر ہے تو ٹھیک ورنہ سزادیں گے۔

لیکن اللہ تعالیٰ اتھم الحاکمین ہونے کے باوجودیوں نہیں فرمارہ کہ میرایہ تھم ہے اس پڑمل کرتے ہوتو ٹھیک ورنہ جاؤجہ نم میں، بلکہ تشمیس کھا کھا کرخوب تاکید ہے تھم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت اپ بندوں سے کتی ہے اس کا سیح اندازہ اہل علم واہل معرفت ہیں، جب بھی کوئی تھم نازل فرماتے ہیں تو ان کی رحمت جوش میں معرفت ہی لگا سکتے ہیں، جب بھی کوئی تھم نازل فرماتے ہیں تو ان کی رحمت جوش میں آجاتی ہے، ایک تاکید نہیں تاکیدوں پر تاکیدیں پھر اس پڑمل کرنے کو آسان کرنے آجاتی ہے۔ لیے تد ہیروں پر تدبیریں ارشاد فرماتے ہیں۔

ال مضمون میں وکھے لیجے کتی تاکیدیں ہیں،سب سے پہلے یہ کہ کی تھم کا منجانب اللہ ہوتا ہی بہت بڑی تاکید ہے، پھر وہ تھم جو قرآن میں ہوید دوسری تاکید، پھراس مضمون کوشم کھا کر بیان فرمانا تیسری تاکید، پھر کلمہ 'ان' چوتی تاکید،' لفی خسر' میں لام پانچویں تاکید، جملہ اسمیہ چھٹی تاکید، یعنی یہ بات بلاشک وشہہ قطعی بقینی مؤکد و محقق ہے کہ جس نے ان چار کا مول کونہیں کیایاان میں سے بعض کونہیں کیا تو وہ نقصان ہی نقصان خسارہ بی خسارہ میں ہے۔

سمجھانے کے دوانداز ہوتے ہیں، باپ کا بیٹے کو سمجھانا، دوسراعا کم کارعیت کو سمجھانا ان دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے، حاکم توایک باراعلان کرکے قانون جاری کر دیتا ہے سب کومعلوم ہو یا نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت کے قوانین کاعلم چند وکلاء اور قانون دانوں ہی کوہوتا ہے۔

اس کے برعکس باپ بیٹے کو مجھانے بیٹھتا ہے تو اس کی تقریر ختم ہونے کو ہیں آتی، بیٹا دیکھو، بیٹا دیکھو، ارے میرے پیارے بیٹے! سمجھ جاؤ، سمجھ جاؤ، سمجھ جاؤ، جائی سے بچ جاؤ، تہمیں تھیعت کرر ہاہوں، یوں کہتا ہی چلا جاتا ہے۔

بندول پراللد کی رحمت اور شفقت والدین کی محبت سے کہیں زیادہ ہے۔ جب

والدین بیٹے کوسمجھاتے نہیں تھکتے تو اللہ کیسے ایک بار کہہ کر چھوڑ دے، اس لیے بار بار سمجھاتے ہی جلے جاتے ہیں۔فرمایا:

وَالْعَصُرِهِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِئُ خُسُرٍه

میرے بندو!ارے میرے بندو!ارے میرے بندو! میں تہہیں جہنم سے بچانا جا ہتا ہوں یقین کرلوان الانسسان لفی خسس میں بیصلفیہ کہدر ہاہوں انسان بہت بڑے خسارے میں ہے۔

غور سیجیے اللہ ، اللہ ہوکر شم اٹھار ہاہے۔ خسس میں تنوین تعظیم کے لیے ہے یعنی انسان بہت بڑے خسارے میں ہے۔

البتہ جوشخص میہ چار کام کرے تو وہ نقصان اور خسارہ سے نی سکتا ہے۔ عذاب سے نیچنے کے لیے چاروں کام کرنالازم ہے اگران میں ایک بھی چھوڑ دیا تو عذاب سے نہیں نیج سکیس گے۔

وه حيار کام پيرېن:

- آ الله فین المنوا اپن عقائد درست کرو، عقائد درست نه المول تواعمال کاکوئی فائده نهیں۔ مشرکین مکه برے برے نیک اعمال کرتے تھے مگر عقائد شرکیہ تھے، جہنم کا ابندھن ہے۔ آج کل لوگ عقائد درست کرنے کی طرف توجہ نیں دیتے یہ بری غفلت ابندھن ہے۔ آج کل لوگ عقائد درست کرنے کی طرف توجہ نیں دیتے یہ بری غفلت اور دھوکہ ہے۔ یہ دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے کہ جنت کی امیدوں پرساری عمر سجد ہے ہے جدہ کرکے ماتھے پرمحراب بن گیا مگر سے تکے پھر بھی جہنم میں۔
- ﴿ وَعَمِلُوا الصَّلِمِ لَتِ السِّالَ درست كُرو، تمام امور ميں الله كى اطاعت كرو وہ تمام امور ميں الله كى اطاعت كرو خواہ كرنے كى چيزوں كو اوامر اور جھوڑنے كى چيزوں كو اوامر اور جھوڑنے كى چيزوں كونواہى كہتے ہيں۔
  - ا وَتَوَاصَوُا بِالْحَقِ، آبس مِن ايك دوسر \_ كويج عقائد كي تليخ كرو\_
- ا وَتَوَاصَوُا بِالصَّبُو، دين پراستقامت، منكرات كوچهور نا، الله كى نافر مانيول

ہے بچنامیہ چیزیں بھی ایک دوسر ہے تک پہنچاؤاوران کی تبلیغ کرو۔

اس سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنے عقا کدواعمال کوتو درست کرے مگر دوسروں کوعقا کد واعمال کوتو درست کرے مگر دوسروں کوعقا کد واعمال کی تبلیغ نہ کرے تو وہ اپنے خیال میں کتنا ہی بڑا عابد وزاہد ہو، رات دن فرکر اللہ میں لگار ہتا ہو ہروقت تبیع بھیرتار ہتا ہو، ہروقت بڑی بڑی عبادات کرتار ہتا ہو مگر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں نے سکے گا۔

(اس موقع پرحضرت والا نے وقت دریافت فرمایا تو بتایا گیا کہ چیومنٹ ہاتی ہیں اس پرفرمایا:)

تمہید ہی میں وقت گذر گیا، اب ذراتھوڑی دیر کے لیے گھڑیوں کو بند کر دیں اور دعاء کرلیں کہ اللہ وہ بات کہلوادے جو میں کہنا جا ہتا ہوں ، میں بھی اپنی رفتار تیز کرتا ہوں اور دعاء بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آپنی مرضی کے مطابق کہلوادیں۔

# تبليغ اورمقصد تبليغ:

اب سنیے کہ بلیغ کے معنی کیا ہیں اور اس سے مقصد کیا ہوتا ہے بید دونوں الگ الگ چیزیں ہیں ۔

تبلیغ کا مقصدتو اللہ کے بندول کواللہ سے جوڑ نا ہے دوسر کے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ تبلیغ کا مقصداللہ کے بندول کواللہ کے عذاب سے بچا کراس کی مغفرت ورحمت میں لانا، دنیاو آخرت کی جہنم سے بچا کر دونوں جہال کی جنت کا متحق بنادینا ہے۔
میں لانا، دنیاو آخرت کی جہنم سے بچا کر دونوں جہال کی جنت کا متحق بنادینا ہے۔
تبلیغ کا مطلب بیہ ہے کہ مذکور بالا مقصد حاصل کرنے کی حتی الوسط کوشش کرنا۔ پھر اس کوشش کے ختلف طریقے اور ذرائع ہیں۔ نمبر وار سمجھ لیس تا کہ معلوم ہوجائے کہ کون کون سے طریقے تبلیغ کی حدیث داخل ہیں۔

آ قرآن مجید کے الفاظ کی تعلیم دینا۔ بیمجی تبلیغ ہے اگر چداس پر قناعت کرنا کافی نہیں تاہم ہے بہر حال تبلیغ اگر اس کوچھوڑ دیا جائے تو قرآن کیسے باقی رہے گا ،اس کے احکام کوکون مجھے گا اور کون مل کرے گا؟

ک قرآن مجید کے احکام کی تعلیم دینا خواہ ترجمہ دیفسیر پڑھانے کی صورت میں ہو یاا جا دیث نبویہ پڑھانے کی صورت میں۔

حضرات فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے قرآن وحدیث سے نماز ، زکو ق ، روز ہے ، حج ، معاملات ، معاشرات کے جواحکام مستنبط فرمائے ہیں ، حلال وحرام ، پاکی تا پاکی کی جو تفاصیل کھی ہیں ان کوآ گے پہنچانا بھی تبلیغ میں داخل ہے اگر سب لوگ بیکام جھوڑ دیں تو سب مجرم تھہریں گے۔

احکام شرعیہ معلوم کرنے والوں کو سیح حجے جواب دینا۔ جیسے توانین حکومت جانے کے لیے لوگ ماہر بن قانون کی طرف رجوع کرتے ہیں اس طرح توانین حکومت مشریعت جانے والے کچھ ماہر لوگ ہوتے ہیں جومفتی کہلاتے ہیں یہ حضرات ہوتے مشرورت مسائل شرعیہ میں لوگوں کی راہنمائی کرتے ہیں۔

کسی کوکسی بھی وقت کوئی مسئلہ در پیش ہوجائے کہ بیا جائز ہے یا ناجائز، اس غلطی کے ہوتے ہوئے نماز ہوجاتی ہے یا نہیں، کسب معاش کے لا تعداد ذرائع میں ہے کون ساجائز ہوجاتی ہے یا نہیں، کسب معاش کے لا تعداد ذرائع میں ماحال ساجائز ہوا درکون سانا جائز غرضیکہ ہر مسئلہ میں ان حضرات سے راہنمائی حاصل کرسکتا ہے، اگر یہ حضرات نہ ہوں تو لوگوں کے دین وایمان کا کیا ہے گا؟ کیا مسلمان باتی رہ سکیں سے؟ بیکام بھی تبلیغ ہے۔

ذراسوچیے اگرشر بعت کے قوانین جانے والا کوئی ندر ہے تو احکام بتائے گا کون؟ اور آپ پوچھیں مے کس سے۔اس لیے یہ بھی تبلیغ ہے بلکہ بلیغ کا نہایت اہم واعظم شعبہ ہے۔

﴿ عوام میں چل پھر کران کو دین کی طرف متوجہ کرنااوران کے دلوں میں دین کی محبت پیدا کرنا۔

جولوگ علماء سے وابستہ ہو گئے۔ وین مدارس سے مسلک ہو گئے۔ اپنی زند گیاں

دین کے لیے وقف کردیں وہ اللہ کی رحمت میں آ گئے گر گوام جن کواس طرف توجہ نہیں طلب و فکر ہی نہیں کہ دنیوی دھندے چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے احکام معلوم کر کے ان پڑل کریں انہیں کون توجہ دلائے؟ اس کے لیے جماعتیں تکلیں ، انفر ادی واجماعی کوششیں ہول لوگوں میں دین کی محبت ، طلب و فکر پیدا کی جائے ، تبایا جائے کہ اللہ ہے ، اللہ ہے ، اللہ ہے ، اللہ کی محبت ، عظمت و فکر آخرت اللہ ہو اللہ کی محبت ، عظمت و فکر آخرت بیدا ہوگی اور اللہ کی نافر مانی سے بچنا آسان ہوجائے گا ، محبت و عظمت الی چیزیں ہیں جو انسان کو محبوب کے محمل کی تعمیل کے لیے مجبور کردیتی ہیں ۔ جب کی سے محبت ہوتی ہے تو ہروقت خطرہ رہتا ہے کہ کہیں میر ہے کسی قول یافعل سے محبوب ناراض نہ ہوجائے ، محبوب دوشھ نہ جائے ، ایرے کہیں میر امحبوب ناراض نہ ہوجائے ، ایرے کہیں میر امحبوب ناراض نہ ہوجائے ۔

اگر عوام کوادھر متوجہ نہ کیا گیا تو علماء کرام کی دینی خدمات تدریس، تالیف، افآء
سب بے کار ہوجا ئیں گی، اگر کارخانہ مال تیار کرتار ہے گرگا ہک ہیں ہی نہیں تو بتائیے
کارخانہ کے گرانوں، انجینئر وں اور مزدوروں کی محنت رائیگاں گئی یانہیں؟ اس لیے ایس
جماعت ضروری ہے جوعوام کے دلوں میں فکر وطلب پیدا کرے، گھروں میں جاجا کران
کونکال نکال کران میں فکر پیدا کرے، یہ بھی تبلیغ کی صورت ہے۔

بیسارے طریقے جواب تک میں نے بتائے ہیں اس حالت میں جب کہ اسلام کے خلاف طاخوتی طاقتیں کفار کی تو تیں اسلام کے راستہ میں حائل نہ ہوں ، کسی مجھی طریقہ سے اسلام کی تبلیغ میں رکاوٹ نہ بنیں۔اگر کفار کی طاقت زور پکڑ جائے اور طاقت کے بل بوتے پر اسلام کی تبلیغ میں رکاوٹ بن کر کھڑی ہو بھی تو صراحة رکاوٹ بنے ہیں اور بھی صراحة تو اجازت دیے ہیں مگران کے حالات اوران کی سیاست ایک ہوتی ہے کہ مسلمان نہ ہوجائے ، کہیں دنیا مسلمان نہ ہوجائے ، جب کفراسلام کو دباتا جاتا ہوں کے محال سے تو وہاں تبلیغ کی ایک اور تنم بھی اختیار کرتا پڑے گی بینی کوار سے کفراسلام کو دباتا جاتے ہوئی ہے کہ آپ اتنا قبال کا تبلیغ ، جس سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھم دیا جارہا ہے کہ آپ اتنا قبال تبلیغ ، جس سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھم دیا جارہا ہے کہ آپ اتنا قبال

کریں، اتنا قبال کریں اتنا جہاد کریں اور اس قدر کریں کہ کفر کی کمرٹوٹ جائے۔ جب
تک کفر کی کمرٹوٹ نہیں جاتی کفار کوئل کرتے چلے جاؤ، ان کونتہ نیخ کرتے چلے جاؤ۔
قرآن مجید بار بار کہدر ہا ہے۔ اگر میں ایک ایک آیت پڑھوں تو اس پر ساری رات
صرف ہو سکتی ہے۔

قرآن کی صریح نصوص ہیں کہ اس وقت کفر کی جتنی بھی طاقتیں تھیں سب کے لیے چکم تھا

> '' انہیں قبل کرو، آل کرو، اڑاتے چلے جاؤ گردنیں اڑاؤ گردنیں۔'' ۔۔

قرآن مجيد مين توييان تك الفاظ بين:

فَاضُرِبُوا فَوُقَ الْاَعْنَاقِ وَاضُرِبُوا مِنْهُمُ كُلَّ بَنَانِ٥ (٨-١٢)

میں جب اس آیت پر سے گزرتا ہوں تو اللہ کی تتم دل جا ہتا ہے کہ اللہ کے دشمنوں کی گردنیں اڑا تا چلا جاؤں گردنیں ، اللہ کے تھم سے ان کی گردنیں اڑا تا چلا جاؤں۔

سنے میرااللہ کیا فرمار ہاہے:

فَاصُرِبُوا فَوُقَ الْاعْنَاقِ

الله کی رحمت دیکھیے ہی بھی خود ہی بتار ہے ہیں کہ تلوار کہاں مارو؟ ان کفار کی گردنوں پرتلوارلگاؤ گردنوں پر، ہاتھ پاؤں کٹنے سے کام تمام نہیں ہوگا۔

وَاضُرِبُوا مِنْهُمُ كُلُّ بَنَانِ٥

اگر گردن تمہارے قبضہ میں نہ آئے تو جوڑوں پر لگاؤ جوڑوں پر۔ تلواروں سے جوڑوں کی خبرلو ہاتھوں کے جوڑ ، گھٹنوں کے جوڑ ، غرض ایک ایک کرے جوڑوں کا نشانہ لو اس سے گردن اُڑانا بھی آسان ہوجائے گا۔

قرآن مجید میں جہاد پر بہت زیادہ زور دیا گیاہے، بہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وس سالہ مدنی دور اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنهم کی پوری زندگ جہاد ہے۔ پُر ہے۔قال اس امت میں نہیں سابقہ امتوں میں بھی قبال وجہاد بالسیف تھا،

محربيسب ال صورت مين ب جب زباني تبليغ كافي ند مور

غرض یہ کہ تبلیغ کے بیہ ذرائع بھی جاری رہیں جو میں نے بتائے ،ان میں سے سی ایک کو بھی چھوڑ تا جائز نہیں ، ایک شعبہ کو چھوڑیں گے تو دین کم ل نہیں ہوسکتا ،اس کے ساتھ ریجی کہ کفار کی طاقتیں انجریں تو تکوارے ان کی خبرلو۔

وَ آنْزَلْنَا الْحَدِيدُ فِيْهِ بَاسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ (٥٥-٢٥)

اس آیت میں لوہ کو پیدا کرنے کی تھمت بیان فرمائی ہے، نوہ کی عظمت تو دیکھیے اللہ تعالیٰ اے آسانی کتابوں ہے تشبیہ دے دے ہیں کہ جیسے ہم نے آسان سے کتاب نازل کی اس طرح ''لوہ'' بھی نازل کیا، حالا نکہ لوہا زمین سے لکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت بتا نے کے لیے بیفر مایا ہے۔ انداز ولگا تمیں اللہ کے ہاں اسلی کتنی عظمت ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسلی بھی نازل فرمایا۔ کیوں؟

فِيُهِ بَأْسٌ شَدِيُدٌ وُّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ

اس میں کفار کے لیے بہت بخت دہشت اور دید بہے۔اسلی سے میرے دشمنوں کو ڈراتے دھمکاتے رہو۔

وَآعِـ لُوْالَهُمْ مُسَااسُتَطَعَتُمُ مِنْ قُوْةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْنَحَيْلِ تُوْهِدُونَ بِهِ عَلَوْ اللَّهِ وَعَلُوكُمُ (٨-٢٠)

کافروں کے مقابلہ کے لیے اسلح اور دوسری ہوشم کی تیاری پراپی پوری تو ت صرف کروہ بہتر سے بہتر عمدہ ہتھیار تیار کروہ اسلحہ کا مظاہرہ کیا کرو، دشمنانِ اسلام کو دکھا دو کہ ہمارے پاس کتنا اسلحہ ہے۔ ہمارے پاس کتنا اسلحہ ہے۔

تُرُهِبُونَ بِهِ عَلَوٌ اللَّهِ وَعَلُوًّ كُمُ

کافروں کوئہس نہس کرنے کے لیے ہتھیار بنانے پر جب اپنی پوری طاقت خرج کردو گئے تو محض اس تیاری ہی سے تمہاری ہیبت اور دہشت کا فروں پر بیٹھ جائے گی جو میرے بھی دشمن ہیں اور تمہارے بھی۔ جہاد فی سبیل اللہ پر ابھارنے کا انداز کتنامؤٹر ہے کہ یہ بد بخت صرف میرے دین ہی کے دشمن نبیس تمہاری جان ،عزت ، مال کے بھی دشمن ہیں ،اور جب اسلحہ کے استعمال کی ضرورت چیش آئے تو فرمایا:

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُم (٢-١٩١)

الله كى زيين كوان كے ناياك وجودے ياك كردو۔ چھوڑ دود ہانے تو بول كے۔

تركب جهادى اصل وجه:

آخری ضروری بات توره بی گئی وه بھی من کیجے۔

يَّا أَيُّهَا الَّـٰذِيْنَ امَنُوا مَالَكُمُ إِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيُلِ اللهِ الْاقَلُتُمُ إِلَى الْآرُضِ ﴿ اَرَضِيتُمْ بِالْحَيْوَةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيُلُ٥ (٩-٣٨)

اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے ایک مرض پر تنبیہ فرمائی ہے۔ جولوگ اللہ کی راہ میں قال نہیں کرتے ، اسلحہ کے ذریعہ کفار کوئیں دباتے ، ان کی گروئیں کا شخے ، مختلف حیلے بہانے تراشتے ہیں اس کی اصل وجہ حب دنیا کا مرض ہے ، گھروں سے کیوں نہیں نکلتے اس لیے کہ دنیا محبوب ہے۔ مال کی محبت نے انہیں تباہ کردیا ہے۔ حب دنیا کے شغیر بہت ہیں ، جہاد فی سمبل اللہ سے خطرہ جان رکاوٹ ہے تو یہ بھی حب دنیا ہے۔ جاہ ومنصب مانع ہیں تو یہ بھی حب دنیا ، مال واولا ددر میان میں حائل ہیں تو یہ بھی دنیا ہے مردار کا شعبہ ہے۔ اس پر اللہ تعالی ہوں تنبیہ فرماتے ہیں :

مسلمانو! تمهیں کیا ہوگیا جب تمہیں جہاد وقال کے لیے نظنے کو کہا جاتا ہے تو تم زمین سے لکے جاتے ہو؟ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو، قال کرو کفار کے مقابلہ میں صف بندی کرو، سیسہ بلائی ہوئی دیوار بن جاؤ تو تم زمین سے کیوں چئے جاتے ہو، آخر کیوں؟ اس کیے کہ دنیا کی محبت سے ہز دلی دلوں میں بیٹے گئی ہے۔ کہیں ہم مرنہ جائیں اگر مرکئے تو ہماری ادلاد، جائیداد، تجارت کا کیا ہے گا؟ یہ چیزیں ہیں جنہوں نے مسلمانوں کواللہ سے، آخرت سے، اسلام اور مسلمانوں کے دفاع سے عافل کر رکھا ہے۔

## علاج مرض:

یہ تو ہوا مرض جو جہاد میں نکلنے نہیں دیتا، اب اس کا علاج سنیے، اللہ تعالی نے اس آیت کے آخر میں علاج مجمی بتادیا ہے۔ فرماتے ہیں:

فَمَا مَتَاعُ الْحَيْوَةِ اللَّذَيَا فِي الْاَحِرَةِ إِلَّا قَلِيْلٌ

یه سوچا کرو که جو چیز تهم بین جهاد سے روک رہی ہے وہ عارضی ہے ، فانی ہے۔ سب سے زیادہ جان آڑے آسکتی ہے سوریجی بہر حال ایک ندایک دن نکلتے والی ہے۔ فرمایا:

اَيْنَ مَا فَكُونُوا يُلْرِكُكُمُ الْمَوْثُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ الْمَوْثُ وَلَوْ كُنْتُمُ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ الْمَوْثُ وَلَوْ كُنْتُمُ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ الْمَوْثُ وَلَوْ كُنْتُمُ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمُ فِي الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمُ فِي الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمُ فِي الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمُ فِي الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُومُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمُ فِي الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمُ فِي الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمُ فِي الْمَوْتُ وَلِي الْمُؤْتِدُ وَلَوْ مُسْلِيدًا لِمُوتُ اللَّهُ وَلَا لَهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا لَا مُؤْتُولُ اللَّهُ وَلَا لَهُ مُ اللَّهُ وَلَا لَهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ مُؤْتُولُونُ وَلَوْلُولُولُوا لِمُعُلِّدُ اللَّهُ وَلَمْ لَلْمُوتُ وَلَوْلُهُ مُنْ إِلَيْ لَوْلِمُ مُنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ مُنْ لِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا لِمُؤْتُ لَلْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ مُنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ مُنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللَّهُ مِن اللَّهُ وَلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لِلللَّهُ فِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِي اللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلِّلَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ ل

الله کی راہ میں نکلو، جان لینے ویے کے لیے تیار ہواورا گرتہ ہیں موت سے خوف
آنے گئے تو پھر بیسوچو کہ اللہ کی راہ میں نہ نکلے تو کیا موٹ نہیں آئے گی؟ مرو گے،
بہرصورت مرو گے، بہر حال مرو گے، بہر حال مرو گے، وہ لے جاکر چھوڑے گا، لے
جاکر چھوڑے گا۔ جب ملک الموت آئے گا تو خواہ کتی فتیں ساجتیں خوشالدیں کرلیں،
ارے یار چھوڑ دے، مہر یانی کر چھوڑ دے، ایک منٹ بی کے لیے چھوڑ دے، صرف
ایک منٹ کے لیے، وہ نہیں چھوڑے گا۔ بڑے بڑے مضبوط قلعوں میں جھپ جاؤ ملک
الموت بی کی کر ہے گا۔

جب موت ہے کوئی مفرنہیں تو پھر اللہ کے راستہ بی میں کیوں نہ آئے؟ شہادت ڈرنے کی نہیں ملے لگانے کی چیز ہے۔ اس کی تمنا تو خودرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمائی:

والمندى نفسى بيده لوددت ان اقتل فى سبيل الله ثم أحيى ثم أقتل ثم أحيى ثم أقتل (رواه البخارى وسلم)

"دختم ہال ذات كى جس كے دست قدرت ميں ميرى جان ہے ميں يہ چاہتا ہوں كہ الله كى راه ميل و وا ورشهيد ہوجاؤں، چرزنده كياجاؤں چرشهيد ہوجاؤں، چرزنده كياجاؤں چرشهيد ہوجاؤں، چرزنده كياجاؤں چرشهيد ہوجاؤں چرزنده كياجاؤں چرشهيد ہوجاؤں چرخنده كياجاؤں چرشهيد ہوجاؤں چرزنده كياجاؤں چرشهيد ہوجاؤں۔"

شہادت کے وقت ذرای بھی تکلیف نہیں ہوتی، شہادت کی موت بستر کی موت سے کہیں اعلی وارفع والمبل ہے۔ مضمون بہت اسباہے دریہ وجائے گی۔ ہوسکتا ہے کوئی اور عالم بھی آپ کو بتادے۔

غرض یہ کہ شہادت سے شیطان کے بند کے ڈرتے ہیں، رحمٰن کا بندہ تو اس کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہروفت بے چین رہتا ہے ۔
جان دی، دی ہوئی انہی کی تھی
حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا
سوچیں کہ جان دی کس نے؟ اللہ بی کی تو دی ہے۔ اللہ کی دی ہوئی چیز اللہ کو واپس
کردی تو آب نے کیا کمال کردیا ۔

جان دی، دی ہوئی انہی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی بٹارتیں ہیں کہ اللہ نے تمہاری جان کوخریدلیا، جس کاخریداراللہ بن جائے اس کے لیے اس سے بڑی کیا بٹارت ہوسکتی ہے۔ پھراس کے فوض میں جنت عطاء فرماتے ہیں اس سے بڑی اور کیا دل جوئی ہوسکتی ہے۔ کتنی زیر دست تجارت ہے ، کتنی بڑی تجارت ہے!

جن کو بیخطرہ ہے کہ جہاد میں چلے سے تو مرجا ئیں سے ایسے لوگ کہیں ایسی جگہ چلے جائیں جس کا ملک الموت کو پند نہ چلے۔

جس زمانہ میں پاکستان اور ہندوستان کی جنگ جپٹری ہوئی تھی بعض لوگ فون پر بار بار یو جھتے تھے

'' و کولے برس رہے ہیں تو کیا ہم باہر چلے جا کیں؟''

ميں جواب ميں كہنا تھا:

"بال نھيك ہے، اليي جگه چلے جائيں جہاں ملك الموت نه بنج سكے اور اگر ملك الموت سے جھپنے كى جگہ نظر نہيں آتى تو بھا گئے سے كيا فائدہ؟ جب مرنا بى ہے تو شہادت كى موت كے ليے كيوں تيار نہيں ہوتے؟" يہ تو علاج ہوا ان كا جو جہاد ميں جان كے خوف سے نہيں نطخے۔

بعض ایسے ہیں جو جہاد میں مال خرج کرنے سے ڈرتے ہیں، یا جہاد میں اس ڈر سے حصہ نہیں لیتے کہان کی تجارت اور کاروبار کا کیا ہے گا۔

ایسے اوگوں کی آنگھیں کھولنے کے لیے صرف ایک قصہ بتانے پراکتفاء کرتا ہوں، مضمون بہت طویل ہے، ساری آیات وا حادیث تو کیا ان کاعشر عشیر بھی اس مختصر سے وقت میں بیان نہیں کیا جاسکتا، اس لیے بڑا عجیب اور بہت عبرت انگیز قصہ بتاتا ہوں:

### جهادسه مال منس بركت:

حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عند جہاد میں بہت حصہ لیتے تھے، ہمہ وقت کفار ہے برسر پریار رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مشغول رہاور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شہید ہوئے، آپ نے پوری زندگی کوئی ذریعہ معاش اختیار نہیں کیا ساری عمر جہاد میں لگادی۔ لوگ بڑی بڑی مقدار میں آپ کے پاس امانتیں رکھواتے تو آپ قرماتے:

"اگرتمہاری امانتیں میرے یاس ناگہانی آفت سے ضائع ہوگئیں تو تمہارا نقصان ہوگا ( کیونکہ امین امانت کے ضائع ہونے پر ضامن نہیں ہوگا الابیہ کهاس کی غفلت ثابت ہوجائے ) لہذا امانت کی بجائے تم یہ مال مجھے بطور قرض دے دوتا کہ بیرمال تہہیں بہرصورت واپس مل جائے۔'' ایک روزآپ نے اینے صاحبر او وعبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنها ہے فرمایا: '' بیٹے!معلوم ہوتا ہے کہ میں عنقریب ہی شہید ہوجاؤں گامیرے ذمہ لوگوں کا قرض ہے، قرض میں نے کسی سے مانگانہیں، لوگ امانتیں لاتے میں انہی کے فاکدے کے لیے ان کو قرض کا مشورہ دیتا، نتیجہ سے کہاب میرے ذمہ قرض بہت زیاوہ ہوگیا ہے میری شہادت کے بعد اعلان کردینا کہ قرض خواہ اپنا قرض دصول کرلیں ،اورمیراتر کہ کانی نہ ہوتو زبیر کے مولی سے مدد مانگنا۔'' عر بی میں مولی کے کئی معنی ہیں ۔ایک معنی پیری این ''معاہدہ کرنے والا۔''عرب میں آپس میں معاہدہ کا عام رواج تھا۔ دوشخص آپس میں معاہدہ کر لیتے کہان میں سے جو پہلے مرے گا دوسرا اس کے تمام حقوق اواء کرے گا۔ اس وستور کے مطابق صاحبزادے بیسمجے کہ ابانے سی سے معاہدہ کیا ہے جس سے مدد لینے کوفر مارہے ہیں اس کیے بوجھا:

" اباجان! آپ کامولی کون ہے؟ "

حضرت زبيررضي الله تعالى عنه نے فرمایا:

"میرامولی میراالله به گرز که به قرض بورانه دو میر سالله به ما نگنائ حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه شهید هوگئے۔

> حفرت تحکیم بن حزام رضی الله تعالیٰ عنه نے صاحبزادہ سے بوچھا: '' آپ کے اہا پر کتنا قرض ہے؟'' جواب دیا:'' ایک لا کھ درہم''

دراصل قرض بائیس لا کھ درہم تھا، ایک درہم ۳۰۲ ہے گرام چاندی کا ہوتا ہے۔ بائیس لا کھ کا حساب خود لگالیجیے تا کہ آیندہ قصہ سے اندازہ لگا سکیس کہ مجاہد کے مال میں برکت کس قدر حیرت انگیز طریقہ ہے ہوتی ہے۔

اگر اللہ تعالیٰ پراعتاد وتو کل بڑھانے ان کی راہ میں جہاد کا جذبہ پیدا کرنے اور ایمان تاز ہکرنے کی نیت سے حساب لگا ئیں گے تو اس کا اجر ملے گا۔

قرض بائیس لا کہ تھا مگر صاحبزاوہ صاحب قرض چھپانا چاہتے تھے اس لیے ایک لا کھ بتایا اور اس میں جموٹ بھی نہیں کیونکہ بائیس لا کھ تھا تو ایک لا کھ بھی تھا، لا کھ سے زا کد کی فی نہیں کی۔

حضرت تحکیم بن حزام رضی الله تعالی عند نے س کر فر مایا:
"آپ کے ابا کا ترکہ تواس کے لیے نا کافی ہے۔"

غور سیجیے کہ اصل قرض ہائیس لا کھ درہم ہے اور حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترکہ کوایک لا کھ کے لیے بھی نا کافی سمجھ رہے ہیں۔

گراللہ کی قدرت دیکھیے ،حضرت زبیرض اللہ تعالی عند کے ترکہ میں اللہ تعالی نے اتنی برکت عطاء فرمائی کہ بائیس لا کھ درہم قرض اداء کرنے کے بعد بھی نیج گیا، اسے تین حصول میں تقسیم کیا گیا، ایک تہائی سے حضرت زبیرض اللہ تعالی عند کی وصیت اداء کی گئی، دو تہائی میں سے آٹھوال حصہ بیویوں کو دیا گیا۔

حفرت زبیر رمنی اللہ تعالیٰ عند کی جار ہیویاں تھیں بید عفرات ہیویاں اس لیے زیادہ رکھتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ فوج پیدا ہواوروہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔

حضرت سلیملان علیه السلام نے تو ای نیت سے سوبیویاں رکھیں (بیان کی شریعت میں جائز تھا) میں جائز تھا)

جب جاربیو یوں پر بائیس لا کھ درہم قرض اداء کر نے کے بعد بقیہ مال کی دوتہائی کا القصیم کیا گیا تو ہرا کی حصہ میں بارہ بارہ لا کھ درہم آئے ،اس حساب سے کل ترکہ

بایج کروڑ اٹھانوے لاکھ درہم بنمآہ۔

خودحساب لگالیں ،حساب حب ونیا کی وجہ سے ہوتو غرموم ہاوراس پروعید بھی ہے۔

#### الذي جمع مالا وعدده:

کے وات مال وہ والت کا حساب لگاتے رہے ہیں اسٹے سوہو گئے اب اسٹے ہزار ہو گئے ہمین مال وہ والت کا حساب لگاتے رہے ہیں اسٹے سوہو گئے اب اسٹے ہزار ہو گئے ہمین اگر یہ حساب اللہ تعالیٰ پر تو کل ، اعتماد اور محبت بڑھانے کے لیے ہوساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ و کھنا مقصد ہو کہ مجاہد کے مال میں کیسی برکت ہوئی تو بہمود ہے ، حساب لگا کیں مختصراً یوں سمجھ لیں۔

چار بويول كاحمد ٢٠١٢ م ١٣٨ كهدر جم

سب دارثوں کے صص کا مجموعہ: ۳۸×۸=۸۲۸،

وصيت:۲۸۲+۲=۲۸۲۲

قرض:۲۲ لا که درېم،

29A=rr+19r+rar

پانچ سواٹھانوےلا کھ درہم بعنی پانچ کروڑا ٹھانوےلا کھ درہم۔

جس ترکہ ہے ایک لاکھ درہم اداء کرنامشکل تھااس میں جہاد کی برکت ہے وہ ترتی ہوئی کے عقل دنگ رہ جاتی ہے۔

# امام بخارى اورقصه زبير رضى الله تعالى عنه:

محدثین جس مسکله پرعنوان قائم فرماتے ہیں وہ بہت اہم ہوتا ہے،حضرت امام بخاری رحمہ اللّٰدتعالٰی نے حضرت زبیر رضی اللّٰدتعالٰی عنہ کے اس قصہ پریپیونوان رکھا ہے:

باب بركة الغازى في ماله حيا وميتا

"مجابدے مال میں برکت اس کی زندگی میں بھی اور اس کی موت کے بعد بھی۔"

چندروزقبل الله تعالیٰ نے ذہن میں بہ بات ڈالی کہ اس مجموعہ مال کی اصل مال ہے نسبت کا حساب کیا جائے تا کہ مال میں ترقی کا انداز وہو۔

میں نے حساب لگایا تو معلوم ہوا کہ چھسو گنااضا فہ ہوا ہے۔

حضرت ابن زبيررضي الله تعالى عنهما فرماتے ہيں:

"اس کے بعد جب بھی کوئی حاجت پیش آتی تو میں یوں دعاء کرتا:

"اے زبیر کے مولیٰ! میری حاجت بوری کردے نووہ فور اپوری ہوجاتی۔"

جوانسان سیح معنی میں اللہ کا بندہ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجات غیب

ے اس طرح بوری فرمادیے میں کہ سی کووہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔

من كان الله كان الله له

"جوالله كابوجا تابالله الكابوجا تاب-"

پھر دفع مصائب وبلیات کے لیے تعویذات، عملیات، ٹونے ٹونکوں کی ضرورت نہیں رہتی:

مَايَفُعَلُ اللهُ بِعَلَى بِكُمُ إِنْ شَكُرُتُمُ وَامَنْتُمُ دُلام - ١١٠٤)

"الرئم شكر كزاراورايمان داربن جاؤ توالله تهمين عذاب دے كركيا كرے گا"؟

یااللہ! ہم سب کواپنے بندے بنانے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح تیرے دشمنوں کی گردنمیں اڑانے اور اس مقصد کے لیے اپنی جانمیں قربان کرنے کے سپے جذبات عطا وفرما۔

یہ تو جہاد میں وقت لگانے پر مال میں برکت کا بیان تھا اب جہاد میں مال خرج کرنے کی فضیلت سنے:

جہادمیں مال خرج کرنے کی فضیلت:

مَفِلُ اللَّهِ لِمُ لَي لُمُ فِقُونَ آمُوالَهُمْ فِي سَبِيلُ اللهِ كَمَفَلِ حَبَّةٍ ٱنْبَتَتَ

سَبُعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ مُسُنَبُلَةٍ مِّاثَةُ حَبَّةٍ \* وَاللهُ يُصَلِّحِفُ لِمَنُ يُشَاءُ \* وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ٥ (٢-٢١١)

''کم از کم سات سوگنا بڑھانے کا وعدہ ہے، اتنا تو ملے گاہی ، اور مزید یہ کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ جا جی بڑھا ویں زیادہ کی کوئی حد معین نہیں۔' وَاقَدْ مُعَنْ مِعْنَ لِمَنْ يُشَاءَ عُولَا مُعَنِي لِمُنْ يُشَاءَ عُولَا مُعَنْ يُسَاءً عُولَا مُعَنْ يُسَاءً

اس آیت میں اگر چہ آخرت کے اجر کا بیان ہے مگر دوسرے دلائل سے ثابت ہے کہ فی سبیل اللہ مال خرچ کرنے ہے دنیا میں بھی مال بڑھتا ہے۔

الله تعالیٰ سب مسلمانوں کو جہاد میں جان اور مال لگانے کی زیادہ سے زیادہ تو فق عطاء فرما کمیں اورا بنی رحمت سے قبول فرما کمیں۔

إِنَّ اللَّهَ اشْتَوى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ آنْفُسَهُمْ وَامُوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ \* يُنَ اللَّهِ اللَّهِ فَيَقَعُلُونَ وَيُقْتَلُونَ قَبَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا في التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرُانِ \* وَمَنْ اَوْفَى بِعَهْدِم مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرُانِ \* وَمَنْ اَوْفَى بِعَهْدِم مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرُانِ \* وَمَنْ اَوْفَى بِعَهْدِم مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِيَعْمُ لِهُ وَالْفَوْرُ الْعَظِيمُ (٩-١١١)

الله تعالی اپی رحمت ہے ہم سب کواپنے ان بندوں کی فیرست میں شامل فر مالیں جن کا ذکر اس آیت میں فر مایا ہے کہ اللہ نے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے عوض خرید لیا ہے جواس کی راہ میں قبال کرتے کرتے اللہ کے دشمنوں کو فل کرتے کرتے اپنی جان کا نذرانہ پیش کردیتے ہیں۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدالله رب الطلمين

# الحاق

اس بیان میں حضرتِ اقدس رحمہ اللہ تعالیٰ وقت کی قلت کی وجہ ہے آیاتِ قال میں سے دوتین ہی پڑھ سکے بعد میں فر مایا:

''ویسے تو قرآن آیات قال ہے بھرا پڑا ہے کئی کئی رکوع مسلسل اور بعض سور تیں مستقل قال کے موضوع پر ہیں تاہم ان میں سے نمونہ کے طور پر ہیاں تاہم ان میں سے نمونہ کے طور پر ہیاں تاہم ان میں سے نمونہ کے طور پر ہیاں تاہم ان میں کے آخر میں بعنوان'' الحاق'' آیات و یل کا اضافہ کر دیں۔''
بندہ نے ان آیات کا ترجمہ بیان القرآن سے لیا ہے، کہیں کہیں بغرض تفہیم و تسہیل معمولی ترمیم کردی ہے۔

عبدالرحيم

#### 

### الله كراسته ميں جان دينے والوں كومرده مت كبو:

وَلاَ تَــَقُـوُلُـوُا لِـمَـنُ يُتَقَتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ اَمْوَاتُ مَـلُ آحْيَاءً
 وُلكِنُ لَا تَشْعُرُونَ (٢-١٥٣)

''اورجوالله کی راه میں قبل کیے جاتے ہیں ان کی نسبت یوں بھی مت کہو کہ وہ مردہ ہیں بلکہ وہ لوگ ڈاندہ ہیں اور کیکن تم حواس سے ادراک نہیں کر سکتے۔'' وفاعی جہاد کا تھکم:

﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ (٢-١٩٠)

"اور کے جہاد کرواللہ کے راستہ میں ان لوگوں ہے جوتم سے قال کرتے ہیں۔"

## کفارکو جہاں پاوٹل کرو، فتنہ کفرل سے کہیں زیادہ سخت ترہے:

﴿ وَالْمُسُلُولُهُمْ حَيُثُ ثَلِيهِ فَتَسَمُّولُهُمْ وَالْحَرِجُولُهُمْ مِّنْ حَيْثُ الْحَدَرُجُولُهُمْ مِنْ حَيْثُ الْحَدَرُجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ اَشَدُ مِنَ الْقَتُلِ (٢-١٩١)

"اور قتل کروان کو جہاں ان کو بیاؤ اور ان کو نکال باہر کرو جہاں ہے انہوں نے تم کو نکلنے پرمجبور کیا ہے اور شرارت تل سے بخت ترہے۔"

#### كافرول كاعلاج:

﴿ فَإِنْ قَاتَلُو مُكُمُ فَاقْتُلُو هُمُ الْكَذَلِكَ جَزَآءُ الْكَلْفِرِ مِنَ ٥ (٢-١٩١) ''پس اگروه (كفار)تم مصاری تو تم ان کوتل كر ژالو، كافرول كاعلاج بی یمی ہے۔''

جہادفرض ہے:

\[
\text{\final} \frac{\frac{1}{2} \frac{1}{2} \f

جهادر حمت ہے اور ترک جہاد فساد ہے:

﴿ وَلَوُلاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ اللَّهَ اللَّهُ الْآرُضُ
 وَلَكِنَّ اللهَ ذُوْ فَصل عَلَى الْعَلَمِينَ ٥ (٢- ٢٥١)

''اگریہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالی بعض ومیوں کو بعضوں کے ذریعہ ہے دفع کرتے رہا کرتے ہیں (یعنی اگر مصلحین کو مفسدین پر غالب نہ کرتے رہے ) تو سرز بین فساد ہے پُر ہوجاتی لیکن اللہ تعالیٰ ہڑے فضل والے ہیں جہان والوں پر۔''

عامدین گناہوں سے بیس تو تمن ان کا بھی جی ہیں بگا رسکتا:

﴿ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا الاَيَضُوكُمُ كَيُدُهُمُ شَيْنًا ﴿ ١٢٠-١٢٠)

"اورتم ثابت قدم رہاور ( گناہوں ہے) بچتے رہے تو ان ( کفار ) کی قدیری تبارا کھی میں بگاڑ سکیں گا۔"
قدیری تبارا کھی میں بگاڑ سکیں گا۔"

فتح وكامراني كي شرط:

﴿ وَاَنْعُمُ الْاَعْلَوُنَ إِنْ تُحْنَعُمُ مُوْمِنِيْنَ (٣-١٣٩) "اورغالب تم بى رہو گے اگرتم پورے مؤمن رہے۔" جہاد کیے بغیر جنت میں داخلہ کا گمان غلط ہے:

آمٌ حَسِبُتُمُ أَنُ تَدَخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعُلَمُ اللهُ الَّذِيْنَ جَهَدُوا مِنْكُمُ وَيَعُلَمَ اللهُ الَّذِيْنَ جَهَدُوا مِنْكُمُ وَيَعُلَمَ الصَّبِوِيْنَ٥ (٣-١٣٢)
"بال كياتم بي خيال كرت بوك جنت بين جا داخل بوگ حالانك بنوز الله تعالى الله عنوالله تعالى الله عنوالله تعالى الله تعالى اله

نے (طاہری طور پر) ان لوگوں کو تو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور نہان کو دیکھا جی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور نہان کو دیکھا جو (جہاد میں) ٹابت قدم رہے ہوں۔' اللہ کے راستہ میں جان دینے والوں کومر دومت سمجھو:

وَلاَ تَسَحُسَبَنَّ اللَّهِ أَن قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ اَمْوَاتاً \* بَـلُ اَحْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرُزَقُونَ (٣-١٢٩)

''اور جواللہ کی راہ میں قبل کردیے گئے ان کومردہ مت سمجھو بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں اپنے پر وردگار کے مقرب ہیں ان کورز ق بھی ملتا ہے۔''

مسلمانو!اپنے بچاؤ کی تدبیر کرو:

آيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا خُلُوا حِلْرَكُمْ فَانْفِرُوا لُبَاتِ اَوِ انْفِرُوا جَلُوكُمْ فَانْفِرُوا لُبَاتِ اَوِ انْفِرُوا جَمِيعًاه (٣-١١)

''اے ایمان والو! اپنے دفاع کومضبوط رکھو پھر نکلو ( کفار سے قبال کے لیے )متفرق طور پر یامجتمع طور پر''

#### مجامد ہرحال میں کا میاب:

﴿ وَمَنْ يُعَلَّلُ فِى سَبِيلِ اللهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوُفَ نُوْلِيُهِ
 أَجُرًا عَظِيمُهُ ٥ (٣-٣٥)

'' اور جو مخص الله کی راہ میں لڑے گا پھرخواہ جان سے مارا جائے یا غالب آ جائے ہم اس کوا جرعظیم دیں گے۔''

## مظلوموں کی خاطر جہاد کیوں نہیں کرتے:

لَّدُنْکَ نَصِیْرٌ٥٥(٣-24)

"اورتہارے پاس کیاعذرہ کہتم جہادنہ کرواللہ کی راہ میں اور کمزوروں کی خاطر سے جن میں کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں اور کچھ بچے ہیں جو دعاء کررہ ہیں کہا ہے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے کررہ ہیں کہا ہے ہار مال جس کے رہے والے بیار کال جس کے رہے والے بیار کال جس کے دوست کو کھڑا کردے اور غیب سے کسی دوست کو کھڑا کردے اور غیب سے کسی حامی کو بھڑا دے۔ "

#### اولياء شيطان عيقال كرو:

﴿ فَقَاتِلُو ٓ اَوُلِهَاءَ الشَّيْطَنِ النَّ كَثِيدَ الشَّيْطِنِ كَانَ حَمِيْقًا ٥
 (٣-٢٥)

"توشیطان کے ساتھیوں ہے سلم جہاد کرو، یقیناً شیطانی تدبیر بردی کچر ہوتی ہے۔"

## ایمان کی علامت جہاد ہے:

﴿ اللَّهِ مِن المَنوُا يُقَاتِلُونَ فِي مَسِيلِ اللهِ (٣-٢٦) " اللهُ اللهِ (٣-٢٦) " المان واللهُ والله كاراه من مسلح قال كرتے بين "

#### جهاد مصطبعی خوف کاعلاج:

( فَكُمُّ اللهُ الْحُبَبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيْقَ مِنْهُمْ يَعُحُفُونَ النَّامَ كَعَشَيَةِ اللهِ اَوُ اَصَدَّ عَلَيْنَا الْقِعَالَ الْحَكَمَّ عَلَيْنَا الْقِعَالَ الْحَكَمَّ عَلَيْنَا الْقِعَالَ الْحُكَمَّةِ اللهُ اللهُ

زیادہ ڈرتااور یوں کہنے گے اے ہمارے پرودگار آپ نے ہم پر جہاد کیوں فرض فرمادیا ہم کو اور تعور کی مہلت دے دی ہوتی (چونکہ بیعرض کرنا بطور انکار واعتر اض کے نہیں تھا اس لیے گناہ نہیں ہوا) آپ فرماد یجے کہ دنیا کا نفع محض چندروزہ ہے اور آخرت ہر طرح ہے بہتر ہے اس محض کے لیے جو اللہ کی نافر مانی ہے ہے اور تم برتا مے ہرا بر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔''

#### موت سے ڈرنے کاعلاج:

﴿ اَيُنَ مَا لَكُولُوا لِيَلْرِكُكُمُ الْمَوْثُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي اُرُوجٍ مُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

''تم چاہے کہیں بھی ہووہاں ہی تم کوموت آئے گی اگر چہتم قلعی چونہ کے قلعوں میں ہی ہو۔''

## رسول التدملي التدعلية وسلم كوبنفس نفيس جها وكرنے كا تكم:

﴿ فَقَالِلُ فِى مَبِيلِ اللهِ ﴿ لَالتَكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ اللهِ فَقَالِكَ وَحَرِّضِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

" پس آب الله کی راہ میں قبال کیجیے، آپ اپنی ذمہ دار ہیں اور مونین کو ترغیب دیجیے (جہاد کی) (اس ہے) امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فروں کے زور جنگ میں زیادہ شدید ہیں اور سخت میں اور سخت میں اور سخت میں اور سخت میں اور سخت میں۔"

## اسلحے عفلت برتنا کفاری تمنابوری کرناہے:

﴿ وَدُ اللَّهِ مَنَ كَفَرُوا لَوْ تَعَفَّلُونَ عَنُ اَسُلِحَتِكُمُ وَامْتِعَتِكُمُ وَامْتِعَتِكُمُ وَامْتِعَتِكُمُ وَامْتِعَتِكُمُ وَامْتِعَتِكُمُ وَامْتِعَتِكُمُ وَامْتِعَتِكُمُ وَامْتِعَتِكُمُ اللَّهُ وَاحِدَةً (٣-١٠٢)

'' بیکفار چاہتے ہیں کہتم اپنے اسلحہ واسباب سے غفلت اختیار کرلو پھریک بارگی تم پرسخت حملہ کردیں۔''

## میدان جہاد میں پشت دکھانے کی حرمت:

﴿ يَآيُهَا الَّذِينَ امْنُوا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلاَ تُولُّوهُمُ اللَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلاَ تُولُوهُمُ اللَّذِيارَ وَمَن يُولِهِمُ يَوْمَئِذٍ دُبُرَةَ إِلَّا مُسَحَرِّفًا لِقِتَالٍ آوُ مُتَحَيِّرًا اللهُ فِنَادٍ وَمَنْ يُولِهِمُ يَوْمَئِدٍ دُبُرَةً إِلَّا مُسَحَرِّفًا لِقِتَالٍ آوُ مُتَحَيِّرًا الله فِنَادٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ وَمَاواةُ جَهَنَّمُ وَبِفُسَ الْمَصِيرُ ٥ إلى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ وَمَاواةُ جَهَنَّمُ وَبِفُسَ الْمَصِيرُ ٥ (١٩٠٥٥)

"اے ایمان والوا جب تم کفار سے دو بدو مقابل ہو جاؤ تو ان سے پشت مست پھیرنا، اور جو مقابل جوار ان سے اس موقع پر پشت پھیرے گا مگر ہاں جوار ان کے لیے پینتر ابداتا ہو یا جوا پی جماعت کی طرف بناہ لینے آتا ہووہ متنی ہے باقی اور جوالیا کرے گا وہ اللہ کے خضب میں آجائے گا اور اس کا محکانہ دوز خ ہوگا اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔"

## جہادمسلمانوں کوزندگی بخشنے والاعمل ہے:

آيُهَا اللَّذِيْنَ امْنُوا اسْتَجِيْبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِينُكُمْ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِينُكُمْ (٨-٢٣)

"مسلمانو! تم الله اوررسول کے علم بجالایا کروجبکہ رسول تہہیں تمہاری زندگی بخش چیز (جہاد) کی طرف بلاتے ہوں۔"

ترک جہاد کا وبال تارکین کےعلاوہ دوسرے معصوم لوگوں کو بھی اپنی

#### <u>لپیٹ میں لے لیتا ہے:</u>

⑦ وَالنَّقُوا فِسُنَةٌ لَا تُعِينَ اللَّهِ اللَّهِ مَا طَلَمُ وَا مِنْكُمُ خَاصَةٌ ﴿
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ صَدِيدُ الْعِقَابِ٥ (٨-٢٥)

''اورا پسے فتنہ ( لیعنی ترک جہاد کے دہال) سے بچو جوا پی لپیٹ میں صرف ان لوگوں کوئیس لے گا جنہوں نے وہ گناہ ( ترک جہاد ) کیا ( بلکہ دوسرے معصوم بچے، بوڑھے اور عورتیں بھی اس کی زدمیں آئیں گی) اورتم یقین کرلو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دیتے ہیں۔''

#### فتنه وفساد کے خاتمہ تک جہاد جاری رکھو:

﴿ وَقَائِلُوا هُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِيئَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُهُ لِلْهِ ﴿ ٣٩-٣٩)
"اورتم ان كفارے اس حدتك لروكه فساد باتى ندرے اور پورادين الله بى كا
موصائے۔'

## جهاد میں ڈیٹے دیکے اور کٹرت ذکر اللہ کا تھم:

﴿ يَاآيُهَا الَّذِينَ امَنُواۤ إِذَا لَقِينَتُمْ فِنَةً فَالْبُتُوا وَاذَكُرُوا اللهُ كَثِيْرًا لَعَلَيْمُ اللَّهُ كَثِيْرًا لَعَلَيْمُ اللَّهُ كَثِيْرًا لَعَلَيْمُ اللَّهُ كَثِيْرًا لَكَالُكُمُ تُفْلِحُونَ ٥ (٨-٨)

"اے مسلمانو! جب تمہارا کسی جماعت سے مقابلہ ہوجائے تو ثابت قدم رہواور اللّٰد کوخوب کشرت سے یاد کروامید ہے کہتم کامیاب ہوگے۔"

#### شهید کے اعمال صالحہ تا قیامت برابر جاری رہتے ہیں:

## حضور صلى الله عليه وسلم كوتحريض على القتال كاحكم:

آيُهَا النّبِي حَرِّضِ المُوْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ (٨-٢٥)

''اے نبی!مسلمانوں کو قبال پر ابھار ہے۔''

## کفار کےخلاف برسر پیکارمجاہدین کی ہرشم کی امدادفرض ہے:

وَإِنِ اسْتَنْصَرُو كُمُ فِي اللِّينِ فَعَلَيْكُمُ النّصْرُ (٨-٤٢)
"اورا كروه تم سے دين كے كام من مدد چاہيں تو تمہارے ذمه مدد كرنا فرض
ہے۔"

## جہاد کرنے والے ہی کیے مومن ہیں:

﴿ وَالْكَلِيْنَ امْنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ اوَوَالَّذِيْنَ اللهِ وَالَّذِيْنَ اوَوَا وَجَهَدُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ اوَوَا وَالْكِيْنَ اللهِ مَا اللهِ وَالْكِيْنَ اللهِ مَا اللهُ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

"اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے اور جن لوگوں نے ان کواپنے پاس تھبرایا اور ان کی مدد کی بیہ لوگ ایمان کا پوراحق اوا وکرنے والے ہیں ان کے لیے بروی مغفرت اور بری معزز روزی ہے۔"

#### كفر كے سرداروں ہے قال كرو:

﴿ وَإِنْ نَكُنُوا آ اَيُمَانَهُمْ مِنْ المعلد عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِيْنِكُمْ فَقَالِلُوا آ فِيهُ الْمُعُوا اللهُمْ لَاللهُمْ اللهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (٩-١٢) فَقَالِلُوا آ فِيهُ الْمُكُفُرِ اللهُمْ لَا الْمُمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (٩-١٢) "اورا گروه لوگ عهد كريت بعدا في قسمول كوتو ژ واليس اورتمهارد ين پرطعن كرين تو ان كفر كروارول سے جهاد كرواس قصد سے كريد باز برطعن كرين تو ان كفر كروارول سے جهاد كرواس قصد سے كريد باز بوما كيس ان كي تعمين بيس ويل ا

## دل میں ایمان ہے تو کا فروں سے مت ڈرو:

الآتُ قَاتِلُونَ قَوْمًا لُكُنُوا آيُمَانَهُمُ وَحَمُوا بِإِخُواجِ الرَّسُولِ

وَهُمُ بَدَءُ وُكُمُ اَوَّلَ مَرَّ قِ \* اَتَخْشُونَهُمُ \* فَسَاللهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشُوهُ اِنْ كُنتُمُ مُؤْمِنِينَ ٥ (٩-١٣)

''تم ایسے لوگوں سے کیون نہیں لڑتے جنہوں نے اپنی قسموں کوتو ڑ ڈالا اور رسول کے جلاوطن کر دینے کی تجویز کی اور انہوں نے تم سے خود پہلے چھیڑ نکالی، کیاان سے ڈرتے ہوسواللہ اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہم ان سے ڈرواگرتم ایمان رکھتے ہو۔''

## جہاد کفار کی ذلت اور مسلمانوں کے غیظ قلوب کے لیے شفاء:

قَاتِلُوْهُمُ يُعَذِّبُهُمُ اللهُ بِآيَدِيُكُمُ وَيُخُوِهِمُ وَيَنْصُرُكُمُ عَلَيْهِمُ
 وَيَشْفِ صُـدُوْرَ قَوْمٍ مُّوْمِنِيْنَ٥ وَيُسلُهِبُ عَيْظَ قُلُوبِهِمُ \*
 (٩-١٥٠١)

''تم ان سے لڑواللہ تعالیٰ ان کوتمہارے ہاتھوں سزادے گا اور ان کو ذلیل کرے گا اور تم کوان پر غالب کرے گا اور بہت سے سلمانوں کے قلوب کو شفاء دے گا اور ان کے قلوب کے غیظ وغضب کو دور کرے گا۔''

#### جہاد کیے بغیروین داری کے امتحان میں کامیاب ہونے کا خیال غلط ہے:

آ اُمُ حَسِبُتُمُ اَنُ تَتُوكُوا وَلَمَّا يَعُلَمُ اللهُ اللّهِ فَا جَهَدُوا مِنْكُمُ وَلَمُ اللّهُ اللّهِ فَا مِنْكُمُ وَلَمُ اللّهُ وَلا رَسُولِهِ وَلا الْمُوْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً (٩-١١)

"كياتم بيجي بيشے بوكه تم يول بى چھوڑ ديے جاؤے حالانكه بنوز الله تعالى نے

(ظاہرى طور پر) ان لوگول كوتو و يكھا بى نبيں جنہوں نے تم بیں سے جہادكيا
اورالله ، رسول اور مونين كے سواكى كونھ وصيت كا دوست نبيں بنايا۔"

#### مجاہدین کارتبہ سب سے بڑا ہے:

اللَّذِيْنَ امْنُوا وَحَاجَرُوا وَجْهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ بِامُوالِهِمُ

وَانْفُسِهِمْ الْفَائِوُونَ وَانْفُسِهِمْ الْفَائِوُونَ الْفَائِوُونَ وَانْفُسِهِمْ الْفَائِوُونَ وَ الْفَصَرُ اللهُ مَا اللهُ الْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

اموال داولا داور كاروبار جهاد مصر كاوث بن جائيں أو قهرالي كاانتظار كرو:

﴿ قُلُلُ إِنْ كَانَ ابَاءُ كُمْ وَأَبْنَاءُ كُمْ وَإِخْوَانَكُمْ وَإِوْوَانَكُمْ وَازُوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَامُوَالُ الْحَدَ فَعُمُ وَهَا وَيَجَارُهُ تَخْصُونَ كَسَادَهَا وَعِشِيْرَتُكُمْ وَامُوالُ الْحَدَ فَعُمُ وَهَا وَيَجَارُهُ تَخْصُونَ كَسَادَهَا وَمَسْلِكِنُ تَرُضُولِهِ وَجِهَا وِفِي وَمَسْلِكِنُ تَرُضُولِهِ وَجِهَا وِفِي وَمَسْلِكِنُ تَرُضُولِهِ وَجِهَا وِفِي مَنْ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَا وَفِي مَنْ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَا وَفِي مَنْ اللّهُ وَرَسُولِهِ وَجَهَا وَ فِي مَنْ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ

"آپ کہد دیجے کہ اگر تہارے باپ اور تہارے بیٹے اور تہارے بھائی
اور تہاری ہو یاں اور تہارا کنبہ اور وہ مال جوتم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت
جس میں نکای نہ ہونے کاتم کوائد بیٹہ ہواور وہ کھر جن کوتم پند کرتے ہوتم کو
اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ بیارے ہوں تو تم منظر رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا تھم بھیج دیں اور اللہ تعالیٰ بیارے ہوں تو تم منظر رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا تھم بھیج دیں اور اللہ تعالیٰ بیارے کھی کرنے والوں کوان کے مقدود تک نہیں پنچا تا۔"

## جب تك كفار ما تحت نه بهوجا ئيس قبال جاري ركهو:

 قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْاَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللُّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَيَدِيْنُونَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعُطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يُدٍ وَّهُمْ صَاهِرُونَ٥ (٩-٢٩) '' قمال کروتم ان لوگوں ہے جو نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں نہ آخرت کو مانتے ئیں ..... بہاں تک کہ وہ ماتحت ہوکراور رعیت بن کر جزید ینامنظور کرلیں۔''

مشركين يوقال كاحكم:

 وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمُ كَآفَةً (٩-٣١) ''اورلژ دِتم مشر وکوں ہے۔ سب ہے جیسا کہ وہتم ہے سب ہے لڑتے ہیں۔'' جہاد میں نہ نکلنے والاحب دنیا کا مریض ہے:

@ يَنَايُهَا الَّلِيْنَ امْنُوا مَالَكُمُ إِذَا قِيْلٌ لَكُمُ الْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّاقَلْتُمُ إِلَى الْآرُضِ أَرَضِيتُمُ بِالْحَيْرَةِ الدُّنْيَا مِنَ الْأَخِرَةِ \* فَمَا مَتَاعُ الْحَيْرَةِ اللَّنْهَا فِي الْأَخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ٥ (٣٨-٣٨)

"اے ایمان والو اِنتہیں کیا ہوگیا کہ جبتم سے جہادیس نکلنے کوکہا جاتا ہے تو تم زمین کو لکے جاتے ہو، کیا تم نے آخرت کے عوض دنیوی زندگی پر قناعت کرلی؟ سود نیوی زندگی کامتاع تو پچھ بھی نہیں بہت قلیل ہے۔''

جهاد مين نه نكلنه يرعذاب الهي:

 إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَلِّبُكُمُ عَذَابًا الْهُمَا" وَيَسْتَبُدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّوهُ شَيْتًا وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيْرٌه (٩-٣٩) ''اگرتم جہاد کے لیے نہیں نکلو کے تو اللہ تعالیٰ تم کو سخت سزا دے گا اور تمہارے بدلے دوسری قوم پیدا کرے گا اورتم اللّٰدکو پچھ ضرر ند پہنچا سکو مے

اورالله کوتو ہر چیز پر قندرت ہے۔'' ہر حال میں تکلو:

الْفِرُوا خِفَاقًا وَيْقَالُا وَجَاهِدُوا بِآمُوالِكُمْ وَآنْفُسِكُمْ فِي اللَّهِ وَاللَّهُمُ وَآنَفُسِكُمْ فِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللّهِ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي لَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلَّهُ مِنْ اللَّهِ وَلَا لَهُ إِلَّا لَهُ مِنْ اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا لَهُ إِلَّاللَّهُ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَّهُ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا إِلَّهُ وَلَّهُ وَلِي اللَّهِ وَلِي الللَّهِ وَلِمُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا لَمُ لَا إِلَّهُ وَلَا إِلَّهُ وَلِي اللَّهِ وَلَا لَا لَهُ إِلَّا لَا لَهُ إِلَّهُ الللَّهُ وَلَا لَهُ مِنْ إِلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ اللَّلَّا لِلللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ ا

'' نکل پڑوتھوڑے سامان سے اور زیادہ سامان سے اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگرتم یفتین رکھتے ہو۔''

استطاعت نہ ہونے کا بہانہ سفید جھوٹ ہے:

﴿ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَانْبَعُوْكَ وَلَكِنُ اللهِ لَوِ اسْتَطَعُنَا لَحَرَجُنَا اللهِ عَلَيْهِمُ الشَّفَةُ وَسَيَحُلِفُونَ بِاللهِ لَوِ اسْتَطَعُنَا لَحَرَجُنَا مَعَكُمْ وَيُهِلِكُونَ الْفُسَهُمْ وَالله يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَلِدِبُونَ (٩-٣٢) مَعَكُمْ فَيهُلِكُونَ الْفُسَهُمْ وَالله يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَلِدِبُونَ (٩-٣٢) (٢ أَرَبِحَ لَكَةَ بِاللهِ عِلْمَ والله وتا اور سغر بحى معمولى سا بوتا تويه (منافق) لوگ ضرور (جهادين) آپ كساته بولية ليكن ان كولو سافت بى دور دراز معلوم بونے لكى اور انجى خداكى قسمين كھاجائيں كے كداكر بهارے دراز معلوم بونے لكى اور انجى خداكى قسمين كھاجائيں كے كداكر بهارے بس كى بات ہوتى تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے يہ لوگ اپنے آپ كو تباہ كرد ہے ہيں اور الله جانتا ہے كہ يہ لوگ يقينا جو ئے ہيں۔''

مومن جهاد ہے جان نہیں جراتا:

المنتساف المنتسافي الكرية والمنتفى بالله والمنوم الاجوران المنتسافي المنتسافي المنتسافي المنتسبة والله علية المنتقين (٩-٣٣) المنتسبة والله علية المنتقين (٩-٣٣) دولوك الله اورجان ركعته بين وه البين الرايان ركعته بين وه البين ال اورجان سي جهاد كرفي اره مين رخصت ندمانكين كاورالله تعالى المنتقيول كوثوب جادا كرية المنتسبة المنتسب

### جہادے جان چرانا منافقین کاشیوہ ہے:

الله الله الله الله الله الله الله و الله و

"البترآپ سے (جہاد میں نہ جانے کی) رخصت وہ لوگ مانگیں سے جواللہ پراور قیامت کے دن پرائیان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں ،سووہ اپنے شکوک میں پڑے ہوئے جیران ہیں۔"

جو جہاد کا واقعی ارادہ رکھتا ہوتو وہ جہاد کی تیاری ضرور کرتا ہے:

﴿ وَلَوُ اَرَادُوا الْنُحُرُوجَ لِآعَلُوا لَهُ عُلَةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللهُ اللهُ عُلَةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللهُ الْبِعَالَهُمُ وَلَهُمُ وَلَيْلَ الْمُعُدُوا مَعَ الْقَعِدِيْنَ ٥ (٩-٣٧)

"اوراگروہ (واقعۃ جہاد میں) چلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے پچھ تیاری کرتے لیے ان کو فیق کرتے تو اس کے لیے پچھ تیاری کرتے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے جانے کو پہند نہیں کیا اس لیے ان کوتو فیق نہیں دی اور یوں کہ دیا گیا کہ اپانچ لوگوں کے ساتھ تم بھی یہاں دھرے دہو۔''

اے نبی! کفاراورمنافقین سے سخت جہادکریں:

آيُهَا النّبِی جَاهِدِ الْكُفّارَ وَالْمُنفِقِينَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِمُ اللّهِ عَلَيْهِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

"اے نبی! کفاراورمنافقین ہے جہاد کیجےاوران برخی کیجے۔"

## جہادیس نہانے پرخوش ہونا اور گرمی سردی کے بہانے منافقوں کے جے ہیں۔

﴿ فَرِحَ اللَّهُ خَلَّفُونَ بِمَقْعَلِهِمْ خِلْفَ رَسُولِ اللهِ وَكَرِهُوا اَنْ اللَّهِ وَكَرِهُوا اَنْ اللَّهِ وَقَالُوا لا تَنْفِرُوا فِي اللَّهِ وَقَالُوا يَفْقَهُونَ ٥ (٩-٨١) اللَّمَوِ اللَّهُ عَلْمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

کے ) بعدا پنے بیٹے رہنے پراوران کواللہ کی راہ میں اپنے مال وجان سے جہاد کرنا نا کوارگز رااور کہنے گئے کہ تم گرمی میں مت نکلو، آپ کہد دیجیے کہ جہنم کی آگ زیادہ گرم ہے کیا خوب ہوتا اگروہ سجھتے۔''

منافقوں میں سے کھا تا پیتا طبقہ تو کچھزیادہ ہی جہادے چیچے رہتا ہے:

وَإِذَا ٱلْزِلَتُ سُورَةَ آنُ امِنُوا بِاللّٰهِ وَجَاهِلُوا مَعَ رَسُولِهِ
 اسْتَأَذَنكَ أُولُوا الطُّولِ مِنْهُمُ وَقَالُوا ذَرُنَا نَكُنُ مُعَ القَّعِدِيْنَ ٥
 (٩-٨)

"اور جب بھی کوئی فکڑا قرآن کا اس مضمون میں نازل کیا جاتا ہے کہتم اللہ پرائیمان لا وَاوراس کے رسول کے ساتھ ل کر جہاد کر وتو ان میں سے مال دار طبقہ آپ سے رخصت ما گئے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اجازت دیجیے کہ ہم بھی یہاں تھہرنے والوں کے ساتھ رہ جا میں ۔"

تاركين جهادمرد بين ما خانه شين عورتنس؟! الم

﴿ وَطُسُوا بِاَنْ يَسْكُونُوا مَعَ الْحَوَالِفِ وَطَبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمُ لَا يَفْقَهُونَ ٥ (٩-٨٨)

''وہ (جہادیں نہ جانے والے) خاندشین عورتوں کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گئے اوران کے دلوں پر مہرلگ گئی جس سے وہ سجھتے ہی نہیں۔''

مجامدین کوفلاح د نیوی واخروی کی بشارت:

﴿ لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ امْنُوا مَعَهُ جَهَدُوا بِاَمُوَالِهِمُ وَالْكِنِ الرَّسُولُ وَالْكِينَ امْنُوا مَعَهُ جَهَدُوا بِاَمُوَالِهِمُ وَالْكِنِينَ الْمُفْلِحُونَ وَالْفِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالْفِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالْفِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالْفِكَ مُنْ تَحْتِهَا الْالْهُورُ خَلِدِيْنَ فِيهَا \* ذَلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ وَ وَ ١٨٩٠٨٩)

'' ہاں کیکن رسول اور آپ کی ہمراہی میں جومسلمان ہوئے انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں ہے جہاد کیا اور انہی کے لیے ساری خوبیاں ہیں اور یہی لوگ كامياب ہيں۔الله تعالیٰ نے ان كے ليے ایسے باغ مہيا كرر كھے ہيں جن كے نیچے سے نہریں جاری ہیں وہ ان میں ہمیشہ کور ہیں سے اور پیر بڑی کا میالی ہے۔''

وه لوگ جن پر جهاد فرض نہیں:

 الشعفآء وَلا عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الَّذِيْنَ لاَيَسِجِلُونَ مَا يُسُفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ \* مَا عَلَى الْـمُحُسِنِيْنَ مِنُ مَنِييُلٍ \* وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ٥ وَّلَا عَـلَى الَّذِيْنَ إِذَا مَآ اتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلُتُ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ٧ تَوَلُوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيُّضُ مِنَ اللَّمُع حَزَنًا اللَّ يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُونَ (٩٢،٩١-٩) '' کمزوروں پر کوئی گناہ نہیں اور نہ بیاروں پر اور نہ ان لوگوں پر جن کو (سامان جہاد کی تیاری میں )خرچ کرنے کومیسرنہیں، جب کہ پہلوگ اللہ ورسول کے ساتھ خلوص رکھیں ،ان نیکو کاروں پر کسی قتم کا کوئی الزام نہیں اور الله تعالیٰ بری مغفرت والے ہیں بری رحمت والے ہیں۔اور ندان لوگوں پر کہ جس وفت وہ آپ کے پاس اس واسطے آتے ہیں کہ آپ ان کو (جہاد میں جانے کے لیے) سواری دے دیں اور آپ کہہ دیتے ہیں کہ میرے یاس تو کوئی چیز نہیں جس برتم کوسوار کردوں تو وہ اس حالت میں واپس چلے جاتے ہیں کہان کی آنکھوں ہے آنسورواں ہوتے ہیں اس تم میں کہان کو (جہادمیں)خرچ کرنے کو پچھ میسرنہیں۔''

دولت مندول كاجهاد سے فيحصر منا:

۞ إنَّــمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمُ اَغُنِيَّآءُ ۖ رَضُوا

بِساَنُ يَنْكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ" وَطَبَسَعَ اللهُ عَـلَى قُـلُوبِهِمُ فَهُمُ لاَ يَعْلَمُونَ۞(٩-٩٣)

''بس الزام تو صرف ان لوگوں پر ہے جو باوجود مالدار ہونے کے (پیچھے رہنے کی) اجازت مانگتے ہیں، وہ لوگ خاند شین عورتوں کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گئے اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگادی جس سے وہ جانتے ہی نہیں۔''

#### الله تعالی اور مجامدین کے مابین عجیب سودا:

﴿ إِنَّ اللَّهُ اهْ مَن عِن الْمُوْمِنِينَ آنَهُ سَهُمُ وَامُوَالَهُمُ إِنَّ لَهُمُ الْجَدَّةُ الْمُعَالِدِ اللهِ اللهُ الله

#### جہاد میں نہ جانے والے تین صحابی:

﴿ وَعَلَى الثَّلَثَةِ الَّذِيْنَ خُلِفُوا الْحَثْنَى إِذَا صَاقَتُ عَلَيْهِمُ الْاَرُضُ إِحَارَ عَلَيْهِمُ الْالْرُضَ وَعَلَى الثَّهِ وَعَلَيْ وَاللَّهِ اللَّهِ (٩-١١٨)

''اوران تنین مخصوں کے حال بربھی (توجہ فرمائی) جن کا معاملہ ملتوی حچوڑ دیا

گیا تھا ( یعنی وہ تین حضرات جو جہاد میں شرکت نہ کرسکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قطع تعلق ( بائیکاٹ ) کا تھم فر مایا ) یہاں تک کہ جب زمین باوجودا پی فراخی کے ان پر تنگی کرنے گئی اور وہ خودا پی جان سے تنگ آ گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ خدا ( کی گرفت ) سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجزاس کے کہاں کی طرف رجوع کیا جائے۔''

## كياتمهاري جان رسول الله كي جان يدنياده فيمتى دي:

﴿ مَا كَانَ لِاَهُلِ اللّهِ وَلا يَوْعَبُوا بِالْفُرِهِ مِنْ حَوْلَهُمْ مِنْ الْاَعْرَابِ اَنْ لِيَسْخَلَفُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ وَلا يَوْعَبُوا بِالفَيسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ وَلاَ يَسْخَلَفُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ وَلا يَوْعَبُوا بِالفَيسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ وَلا مَحْمَصة فِي مَسِيلِ اللهِ وَلا بِاللّهُمُ لايُصِيبُهُمْ طَمَا وَلا يَصَبُ وَلا مَحْمَصة فِي مَسِيلِ اللهِ وَلا يَطَنُونَ مَنْ عَدُو تَهُلا اللهِ وَلا يَطَنُونَ مَوْ عِنَا يَعِهُ اللّهُ اللّهُ يَعْلَمُ اللّهُمُ اللّهُ وَلا يَطَنُونَ مَنْ عَدُو تَهُلا اللهِ كُوبَ لَهُمُ بِي اللّهُ لا يُعِينِهُ اللهِ عَمَلٌ صَالِح وَلا اللهِ لا يُعِينِهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

یہ (ساتھ جانا ضروری تھا) اس وجہ ہے کہ ان کو جہادیں جو پیاس گی اور جو تھا دی جو پیاس گی اور جو تھکا دی ہوئی اور جو جلنا چلے جو کفار کے لیے موجب غیظ ہوا ہوا ور دشمنوں کی جو کھ خبرلی ان سب پران کے نام ایک ایک نیک کام لکھا گیا ہے شک الڈ کلھیں کا اجرضا تع نہیں کرتے۔''

قريب رہنے والے كفار كاصفايا يہلے كرو:

إِنَّايُهَا الَّذِينَ امَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمُ مِّنَ الْكُفَّارِ

#### وَلْيَجِدُوا فِيْكُمْ غِلْظَةُ (٩-١٢٣)

''اےا بمان والو!ان کفار ہے سلح قبال کروجوتمہارے آس پاس ہیں اور ان کوتمہارےاندرشدت اور بختی یا نا چاہیے۔''

## جہاد مدارس، مساجد، خانقا ہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے:

﴿ اَفِنَ لِللَّهِ مِنَ لِمُعْتَلُونَ بِآلَهُمُ ظُلِمُوا \* وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصُوهِمُ لَقَدِيُرُ ٥ اللهَ عَلَى نَصُوهِمُ لَقَدِيْرُ ٥ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

"( کواب تک به مصالح کفار ہے لڑنے کی ممانعت تھی لیکن اب) ان لوگوں کولڑنے کی اجازت دے دی گئی جن ہے ( کافروں کی طرف ہے) لڑائی کی جاتی ہے۔ کیونکہ ان پر (بہت ) ظلم کیا گیا اور بلا شبہہ اللہ تعالی ان کے غالب کردیت پر پوری قدرت رکھتا ہے، جو (بے چارے) اپ گھروں ہے ہے وجہ لکا کے گئے تھی اتی بات پر کہ دہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اگریہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالی (ہمیشہ ہے) لوگوں کا ایک دوسرے ہے زورنہ گھٹوا تا رہتا تو (اپنے اپنے زمانوں میں) نصاری کے خلوت خانے، اور عبادت خانے اور مسلمانوں کی) وہ معجدیں جس میں اللہ کا نام بکٹرت لیا جاتا ہے سب منہدم ہو گئے ہوتے اور بے شک اللہ تعالی اس کی ضرور مدد کرے گا جواللہ منہدم ہو گئے ہوتے اور بے شک اللہ تعالی توت والا غلبہ والا ہے۔ "

الله تعالی قوت اورغلبه والے ہیں:

وَلَيْنُصُونُ اللهُ مَنْ يُنْصُرُهُ ﴿ إِنَّ اللهَ لَقَوِى عَزِيْزٌ٥ (٢٢-٣٠)

''الله تعالی ضرور بضر وراس کی مدوفر مائیں گے جوان (کے دین) کی مدو کرےگا، بلاشبہہ الله تعالی قوت والے غلبہ والے ہیں۔''

## ہم تہہیں ضرور آز مائیں گے:

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنَ يُتُرَكُوا آنَ يُقُولُوا امْنًا وَهُمُ لَا يُفْتَنُونَ ٥
 وَلَقَدُ فَتَنَّا اللَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ اللَّذِيْنَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ اللَّذِيْنَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ اللَّذِيْنَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ اللَّذِيْنَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ اللَّذِينَ (٣،٢:٢٩)

"كيالوگول نے بيرخيال كردكھا ہے كه وہ اتنا كہنے پر چھوٹ جائيں ہے كه الله الدي اور ان كو كول كو بھى الله الديكا اور ان كو آزمايا نه جائے گا؟ اور ايم تو ان لوگول كو بھى آزما بيكے بيں جوان سے پہلے گزرے بيں سواللہ تعالى ان لوگول كو ( طاہرى علم سے ) جان كررہے گاجو ہے تھے اور جھوٹول كو بھى جان كررہے گا۔ "

ہم پرمجاہدین کی مدوکرنالازم ہے:

الله و كان حقًا عَلَيْنَا نَصُرُ الْمُؤْمِنِينَ (٣٠-١٠٠)
الله ايمان كى مددكرنا بم يرلازم إ."

#### کفار کی گردنیں اڑا دو:

﴿ فَاإِذَا لَقِينَتُمُ اللَّهِ إِنْ كَفَرُوا فَضَرُبَ الرِّفَابِ \* حَتَّى إِذَا اللَّهُ فَالِدُاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَنْتُمُوهُمُ فَشُدُوا الْوَلَاقِ \* فَإِمَّا مَنَّا بَعُدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرُبُ أَوْزَارَهَا \* (٣٤-٣)

"سوجب كفار يهارا مقابله موجائة وان كى گردنيس مارو، يهال تك كه جب تم ان كى خوب خون ريزى كرچكوتو خوب مضبوط بانده لو چراس كه جعديا تو بلامعاوضه چهوژواوريا معاوضه ك كرچهوژود و جب تك كراز نے والے اپنے ہتھيارنه ڈال ديں۔"

## كفاركے ليے ہرشم كى قوت جمع ركھو:

وَاعِلُوالَهُمُ مَّااستَطَعْتُمُ مِّنْ قُوْةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ
 به عَدُو اللهِ وَعَدُو كُمُ (٨-٧٠)

''اور ان کافروں کے لیے جس قدرتم سے ہوسکے ہتھیار اور پلے ہوئے محمور سے اور دوسراسا مان درست رکھو کہ اس کے ذریعہ سے تم رعب جمائے رکھوان پر جو کہ اللہ کے دشمن بیں اور تمہار ہے دشمن بیں اور ان کے علاوہ دوسروں پر بھی جن کوتم نہیں جانے ،ان کواللہ ہی جانتا ہے۔''

#### وعده نصرت:

يَّا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُ كُمُ وَيُثَبِّتُ اَلَّذَامَكُمُ ٥ لِيَنْ الْمُدَامَكُمُ ٥ لِيَامِكُمُ ١٤-١٤)

''اے ایمان والو! اگرتم اللہ (کے دین) کی مدد کرد گے تو اللہ تنہاری مدد کر سے اور اللہ تنہاری مدد کریں گے۔'' کریں گے اور تنہار ہے قدموں کو (میدان جہادیس) جمادیں گے۔''

## قال کے نام سے منافقوں پرغشی طاری ہوجاتی ہے:

"اور جولوگ ایمان والے ہیں وہ کہتے رہتے ہیں کہ کوئی سورت کیوں نازل نہ ہوئی، سوجس وقت کوئی صاف صاف ساف سورت نازل ہوتی ہے اور اس میں جہاد کا بھی ذکر ہوتا ہے تو جن لوگوں کے دلوں میں (نفاق کی) بیاری ہے آ ب ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آب کی طرف اس طرح (بھیا تک

نگاہوں ہے) دیکھتے ہیں جیسے کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو پس عنقریب ان کی کم بختی آنے والی ہے۔''

جہادے پرکھاجا تاہے:

وَلَنَبُلُونُكُمُ حَتَّى نَعُلَمَ الْمُجْهِدِينَ مِنْكُمُ وَالصَّبِرِينَ الْوَنَبُلُوا
 آخُبَارَكُمُ ٥ (٣٤-٣١)

"اورضرور بهضرورتمهاراامتحان لیس گے تا که ظاہر کردی تم میں سے مجاہدین کواور ثابت قدم رہنے والوں کواور تا که تمہاری حالتوں کی جانج کرلیں۔"

قال میں کفار کی مغلوبیت کا قانون الہی قطعی اور نا قابل تمنیخ ہے:

﴿ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ اللَّذِيْنَ كَفَرُوا لَوَلُوا الْآدُبَارَ ثُمُّ لِا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلاَ الْآدُبَارَ ثُمُّ لِا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا ٥ سُنَّةَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتُ مِنْ قَبُلُ ٤ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبُدِيلًا ٥ (٢٣،٢٢-٢٣)

"اورا گراڑتے تم سے کفار تو یہ بات کی ہے کہ وہ پشت دکھا کر بھا گتے پھرنہ ان کوکوئی یار ملے گانہ مددگار، اور اللہ تعالیٰ نے (کفار کے لیے) یہی دستور رکھا ہے جو پہلے سے چلا آتا ہے (کہ مقابلہ میں اہل حق غالب ہوتے ہیں اوراحیا ناکسی حکمت سے ان میں تو قف ہونا غلبہ کے منافی نہیں۔)"

مجاہدین کفار کے لیے سخت اور مسلمانوں کے لیے نرم:

﴿ مُحَمَّدٌ رَّسُوُ لُ اللهِ ﴿ وَالَّذِينَ مَعَهُ آلِسُلَّدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ وَاللهِ مُنَاءَ بَيُنَهُمُ (٣٨-٢٩)

'' محمد الله کے رسول ہیں اور جولوگ آپ کے صحبت میافتہ ہیں وہ کا فروں پر شخت ہیں آپس میں مہر بان ہیں۔''

## مجامدین ہی صادقین ہیں:

الله وَمَنُونَ الَّذِينَ الْمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمُ يَوْتَابُوا وَ إِللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمُ يَوْتَابُوا وَ إِللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمُ يَوْتَابُوا وَ إِللهِ مُ اللهِ مَ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَ اللهِ مَا اللهُ مِنْ اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ ال

'' ہے شک اصلی مومن تو وہ ہیں جواللہ پراوراس کے رسول پرایمان لائے پھرشک نہیں کیا اور اسپنے مال وجان سے اللہ کے راستہ میں جہاد کیا، یمی لوگ سے ہیں۔''

#### مجامد بن الله كي مجبوب بين:

﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُ اللَّهِ يُنَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَّهُمُ بُنيَانٌ مَّرُصُوصٌ ٥ (١٢-٣)

'' بے شک اللہ تعالی محبوب رکھتا ہے ان لوگوں کو جوال کی راہ میں سکے جہاد کرتے ہیں اس طرح مل کر کہ گویادہ ایک ممارت ہے جس میں سیسمہ بلادیا عمیا ہے۔''

#### جہا دز بردست تجارت ہے:

عذاب سے بچالے ہم لوگ اللہ پراوراس کے رسول پرایمان لاؤاوراللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرویہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگرتم سمجھ رکھتے ہو۔ (جب ایسا کرو گے تو) اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ اور تمہیں ایسے باغول میں داخل کرے گا جن کے ینچ نہریں جاری ہول گی اور عمرہ مکانوں میں جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہول می ہول گی ، یہ بڑی کا میانی ہو اور (اس اخروی تمرہ کے علاوہ) ایک اور ثمرہ (دیویہ) بھی ہے کہ تم اس کو بھی (خاص طور پر) پسند کرتے ہو (یعنی) اللہ کی طرف سے مدداور جلد فتح یائی آپ (ان تمام امور کی) مونین کو بٹارت دے دیجے۔"

NWW.ahlehaa.org



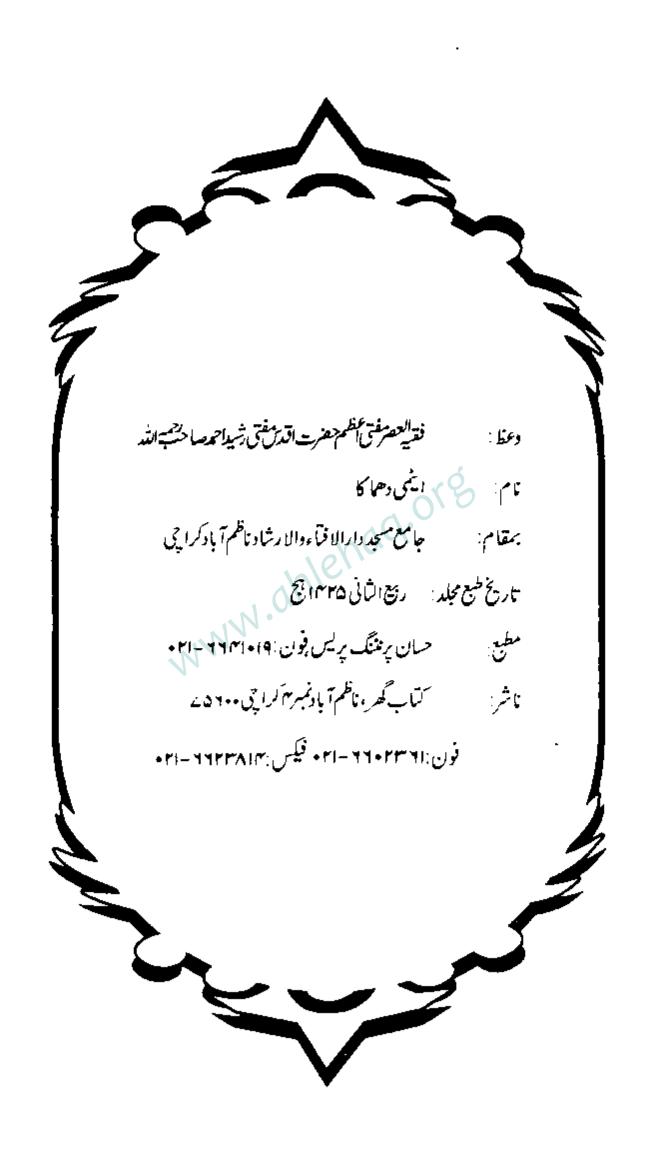

## وعظ ایٹمی دھما کا

أُمَّا بَعُدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ. وَالْمَ لَا يَعُمُ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ. وَلاَ يَحْسَبَنَ الَّلِهِ يُن كَفَرُوا سَبَقُوا ﴿ إِنَّهُمُ لَا يُعْجِزُونَ وَاَعِدُوا لَهُمُ مَّ اللهِ مَّاالسَّتَ طَعْتُمُ مِّن قُوْةٍ وَمِن رِبَاطِ الْبَحَيْلِ تُرُهِبُونَ بِهِ عَدُو اللّهِ وَعَدُو كُمُ وَاخْوِينَ مِن دُونِهِم ؟ لَا تَعْلَمُونَ فَهُمْ ؟ الله يُعَلَمُهُم الله يَعْلَمُهُم الله يَعْلَمُهُم الله يَعْلَمُهُم الله يَعْلَمُهُم وَاخْوِينَ مِن دُونِهِم ؟ لَا تَعْلَمُونَ لَهُمْ ؟ الله يَعْلَمُهُم الله يَعْلَمُهُم وَاخْوِينَ مِن دُونِهِم ؟ لَا تَعْلَمُونَ لَهُمْ ؟ الله يُعَلَمُهُم وَانْتُمُ وَانْتُهُمُ وَانْتُمُ وَانْتُولُولُولُ وَالْمُونُ وَلَا اللهِ يُعْوَلُولُ وَالْمُونُ وَلَا اللهُ يُعْوَلُهُ وَالْمُونُ وَلَا اللهُ وَالْمُ وَالْمُونُ وَلَا اللهُ اللهُو

## ایٹمی دھاکے:

ہندوستان کے جو ہری (ایٹمی) دھاکوں کے جواب میں اسلام اور مسلمانوں کے تخط کی خاطر پاکستان کے ایٹمی دھاکوں کی خبر من کر دل مسرت سے سرشار ہے۔ میں نے جودو آبیتیں پڑھیں ہیں یاس موقع سے ایسی مناسبت رکھتی ہیں کہ گویا ای موقع کے

لیے نازل ہوئی ہیں۔اللہ تعالیٰ کاعلم تو محیط ہے، انہیں قیامت تک کے حالات کاعلم ہے اس لیے اس نے جوآیتیں نازل فرمائی ہیں قیامت تک کے حالات جیسے جیسے سامنے آتے جائیں گے ایسالگے گا کہ یہ آیتیں ہیں ہی اس لیے، فرمایا:

وَلاَ يَحْسَبَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا سَيَقُوا ﴿ إِنَّهُمُ لَايُعُجِزُونَ ٥ (٨-٥٩)

دنیا بھر کے کافرخواہ وہ عیسائی ہوں یا یہودی، بدھ فدہب کے مانے والے ہوں یا یہودی، بدھ فدہب کے مانے والے ہوں یا دھوتی اور چوٹی والے، بندراورگائے کی پوجا کرنے والے، گائے کا پیشاب پینے والے ہندو، و نیا بھرکے کفاریہ خیال ہرگز ہرگز نہ کریں، اپنے ذہنوں سے یہ خیال نکال دیں کہ وہ مؤمن کی مار سے نیج کر کہیں بھاگ جا ئیں گے، یہ ضرب مؤمن سے ہرگز نہیں نیج سکتے، یہ ضرب مؤمن کے ساتھ اللہ کی مدواور سکتے، یہ ضرب مؤمن کے ساتھ اللہ کی مدواور نفرت ہے، یہ مؤمن کی چوٹ سے ہرگز نہیں نیج سکتے۔ اگر یہا یہی دھا کے کر کے بچھتے نفرت ہے، یہ مؤمن کی چوٹ سے ہرگز نہیں نیج سکتے۔ اگر یہا یہی دھا کے کر کے بچھتے میں کہ اس سے ہم مسلمانوں کو ڈرا دیں گے اور خود نیج جا کیں گے ایسا ہرگز نہیں ہوگا یہ لمانوں سے نہیں نیج سکتے۔

وَاَعِلُوا لَهُمُ مَّااستَطَعْتُمُ مِّنُ قُوَّةٍ وَمِنَ رِبَاطِ الْحَيْلِ تُرُهِبُونَ بِهِ عَدُوً اللهِ وَعَدُو كُمُ وَاحْرِيْنَ مِنْ دُونِهِمْ ؟ لاتَعْلَمُونَهُمْ ؟ اللهُ عَدُو اللهِ وَعَدُو كُمُ وَاخْرِيْنَ مِنْ دُونِهِمْ ؟ لاتَعْلَمُونَهُمْ ؟ اللهُ يَعَلَمُهُمْ \* وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ يُوقَّ إِلَيْكُمْ وَٱلْتُهُ لَا تُطْلَمُونَ ٥ (٨-٢٠) لاتُظَلَمُونَ ٥ (٨-٢٠)

جب بہا آیت میں یفر مادیا ہے کفار مسلمانوں کی ضرب سے بیں بھے تو ہوسکتا نفا کہ مسلمان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں کہ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت؟ اللہ خود ہی لڑتا رہے گا جیسے موٹی علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا: فَاذُهَبُ اَنْتَ وَرَبُّکَ فَقَاتِلاً إِنَّا هِلَهُنَا قَعِدُونَ وَ (۲۳:۵)

موی! آپ اور آپ کارب جا کرلڑیں ہم تو یہیں بیٹے رہیں گے۔ ہوسکتا تھا کہ بعض مسلمان ایسے کرنے لگتے اس لیے دوسری آیت میں اس پر تنبیہ فرمائی ہے کہ بے

شک کا فرضرب مؤمن سے ہرگزنہیں بچسکیں گےلیکن اس کے لیے یہ بھی تو شرط ہے کہ مؤمن بچھکام کریں۔

## مومن كا كام قوت جمع كرنا:

مومنوں کوکام بیکرناہے جتنی قوت اور جتنااسلحہ ہوسکے وہ کا فروں کو مارنے کے لیے تیار کھیں اور ان کا مظاہرہ بھی کریں جیسے ایٹی دھاکے کرکے مسلمانوں نے اپنی قوت کا مظاہرہ کیا ہے: مظاہرہ کیا ہے:

تُرُهِبُونَ بِهِ عَدُو إللَّهِ وَعَدُو كُمُ

الله کے دشمنوں کوائی تو ت اوراسلحہ کے مظاہرے سے ڈراؤ ،مظاہرہ نہیں کریں گے تو وہ ڈریں گے کیسے؟

## ایٹمی دھاکےاور ہندوؤں کی دھوتیاں: 🕠

کل جب ایٹی دھاکوں کی خبر ہندوستان پینجی تو پوری قوم الٹ بلیٹ ہونے گئی ، یہ حال نوابھی دھاکوں کی خبر ہندوستان پی چوٹی پر حال نوابھی دھاکوں کی خبر سن کر ہور ہاہے اور جب کہیں ایٹم بن نگا ہندوستان کی چوٹی پر پھر تو بچھ نہ دھوتی دھلانا پڑے گی ، گڑگا میں جاکرا پی دھوتیاں دھوئیں گے۔ فرمایا:

#### تُرُهِبُونَ بِهِ عَدُوُّ اللَّهِ وَعَدُوٌّ كُمُ

جنتی توت اوراسلی ہوسکے جمع کرواوران کا مظاہر کرکے کا فروں کوڈراؤ۔اییا لگ رہاہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیآیت کل کے دھاکے کے بارے میں اتاری ہے۔آ گے فرمایا: وَ الْحَوِیْنَ مِنْ دُوْ بِهِمْ ؟ لاَتَعَلَمُو نَهُمْ ؟ اَللهُ يَعْلَمُهُمْ

## نام نهادمسلمانوں (منافقین) کوبھی ڈراؤ:

بندو، يهودي اورعيسائي وغيره تو كطيرتمن بين انهين تو دُراوُ بي ساتھ بي ساتھ ان

وشمنوں کو بھی ڈراؤ جو تمہارے ساتھ ہیں اور مسلمان کہلاتے ہیں لیکن وہ در حقیقت جہاد اور مجاہدین کے دشمن ہیں تم انہیں نہیں جانے اللہ انہیں جانا ہے ان کو بھی ڈراتے رہو۔ قرآن مجید کی تغییر میں اٹھا کرد کھے لیس مفسرین لکھتے ہیں "والخویین مین دونھم" سے مراد منافقین ہیں جو جہاد میں نہیں جاتے تھے، خود کو مسلمان ظاہر کرتے تھے لیکن اندرہی اندر جہاداد مجاہدین کے خلاف سازشیں کرتے تھے، لوگوں کو جہاد سے روکتے تھے کہ جہاد کے لیے مت نکلو چنانچے اللہ تعالیٰ نے تکم دیا مسلمانوں کو متنبہ فرمایا کہ گوید کہنے کو جہاد کے لیے مت نکلو چنانچے اللہ تعالیٰ نے تکم دیا مسلمانوں کو متنبہ فرمایا کہ گوید کہنے کو مسلمان ہیں لیکن میر بھی ہندوؤں، یہود یوں اور عیسائیوں جیسے ہیں انہیں بھی ڈراؤ۔ جس مسلمان ہیں لیکن میر بھی ہندوؤں، یہود یوں اور عیسائیوں جیسے ہیں انہیں بھی ڈراؤ۔ جس طرح دوسرے کا فرضرب مومن سے نہیں نے سیکھی ضرب مومن سے نہیں نے سیکس گے۔

#### مالى وسعت كاوعده:

ینی دھا کے کرنے ہے ملک کوسب سے بڑا خطرہ یتھا کہ ملک میں کفایت شعاری رہے ہے۔ گی، مال کی کی ہوجائے گی، تنگدی آجائے گی اور بیسب تو صرف رہما کے کرنے ہوگا، آگے بڑھ کر جب ہندوستان اورامریکا وغیرہ پر حملہ کریں گے تو اس وقت تو مال اور بھی زیادہ خرج کرنا پڑے گا مزید مالی تنگی محسوس ہوگی ان سب قبرات کا ازالہ کرتے ہوئے جہاد میں ہمت بڑھانے کے لیے اس آیت کا ایک جزء آج میں اللہ تعالی نے ایک نے ایک نے اور بھی بڑھا دیا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اس آیت کا ایک جزء آج ہی جرایا گ

وَمَا تُنفِقُوا مِنْ شَيْء فِي سَبِيلِ اللهِ يُوقَ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَمُ وَآنَتُمُ لَا تُظْلَمُونَ جہادیں جو کچھ فرق کرو کے وہ ضائع نہیں جائے گاسب کاسب تہہیں و نیابی میں مل جائے گا۔ 'وَ آنَتُ مُ لَا تُشْطَلَمُونَ ''اورتم پرظلم نہیں کیا جائے گا ،ایبانہیں ہوگا کہا پٹی دھاکے کرنے اور جہاد کرنے سے بھوکوں مرنے لگو ہرگز ایبانہیں ہوگا: وشیار ہوکوئی تنگی

نہیں آئے گی۔

#### سات سوگنازائد مالی امداد کاوعده:

اس آیت میں یہ جوفر مایا ہے کہ جوفرج کروگے وہ تمہیں پورے کا پورا وے دیا جائے گا،اس کا بیمطلب نہیں کہ جتنا فرج کیا ہے اتنابی دیا جائے گا بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مقدار بردھا کرویے کا وعدہ فرمایا ہے وہ مقدار پودی دی جائے گی،اس میں کمی نہیں کی جائے گی۔اس کی تفصیل قرآن مجید میں دوسری جگہ ہے جس گی،اس میں کمی خاتے گی۔اس کی تفصیل قرآن مجید میں دوسری جگہ ہے جس کے مطابق اللہ تعالیٰ کم از کم سامت سوگنا تو وے بی دیے جی ایک کی راہ میں خرج کر نے والے کو اللہ تعالیٰ کم از کم سامت سوگنا تو وے بی دیے جیں۔

مَصَلَ اللَّذِيْنَ يُسُفِقُونَ آمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ آنُبَتَتَ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنَبُلَةٍ مِّاثَةٌ حَبَّةٍ ﴿ وَاللهُ يُضَعِفُ لِمَنُ يَّشَآءُ \* وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ٥ (٢-٢١)

کم از کم سات سو گنا تو مل ہی جاتا ہے اور جس کے لیے اللہ تعالی حیامیں جتنا ہڑھادیں آخر کی کوئی حدمتعین نہیں۔

وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ

اگر چہاس آیت میں اجرآ خرت کا ذکر ہے گر دوسرے دلائل ہے ٹابت ہے کہ فی سبیل اللہ خرچ کرنے ہے و نیامیں بھی مال بڑھتا ہے اور جہاد میں وقت لگانے ہے بھی مال میں بہت زیاد و ہرکت اور حیرت انگیز ترتی ہوتی ہے۔

میرے وعظ'' ہر پریشانی کا علاج'' کے آخر میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ ہے،قصہ تو لمباہ اس کا حاصل یہ ہے کہ جہاد میں خرچ کرنے کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں اتنی برکت عطا مفر مائی کہ ان کا کل تر کہ ایک لا کھ درہم کا بھی نہیں تھا ،اللہ تعالیٰ نے اسے بڑھا کرتقریباً چھ کروڑ کے برابر بنادیا۔

## فقروفاقد کےخوف سے جہاد چھوڑنا جائز نہیں:

الله تعالى كاارشاد ،

وَإِنْ حِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوُفَ يُغَنِيكُمُ اللهُ مِنْ فَصَٰلِةٍ إِنْ صَاءَط (٩-٢٨) الله كوشمندن كى طرف سير ويزومون الكيمور والمع مسلمان فقاء

الله كوشنول كى طرف سے مدد بند ہوجانے كى صورت بين مسلمان فقر وفاقه سے ہرگز ندؤري دالله تعالى فرماتے ہيں كدا گرالله كى فاطرالله كادين دنيا پرقائم كرنے كے ليے كافرول سے تعلقات منقطع كر ليے اور كافرول كى طرف سے مدنہيں لمتى تو فقر وفاقہ سے مت ڈرو فَسَوْف يُغْنِينَكُمُ اللهُ مِنْ فَصَٰلِةِ الله تعالى بہت جلدى اپنفشل سے تمہيں غى كرد ہے گااس ليے اللہ كے ليے دشمنول سے تعلقات منقطع كرتے ہوئے فقر دفاقہ كاخوف ہرگز ہرگز كر مسلمان كے ليے جائز نہيں۔

## صبروتقوی کے سامنے مثمن کا ہر مکرنا کام ہوگا:

ایک اور جگدالله تعالی کاارشاد ہے:

وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمُ كَيُدُهُمُ شَيْنًا ﴿ ٣٠-١٢٠)

اگرتم اللہ کے دین پرمضبوط رہوا ور اللہ کی نافر مانی سے بچتے رہوتو کافروں کا کوئی مر، کوئی تدبیر، کوئی فریب تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانیوں سے بچنے بچانے کی کوشش کی جائے۔ جہاد کی تیاری نہ کرتا، جہاد میں نہ لکانا اور دوسروں کو نکا لنے کی کوشش نہ کرتا ہے بھی اس نافر مانی میں وافل ہے۔ دوسری نافر مانیوں کے ساتھ ساتھ جہاد میں فقلت کی نافر مانی بھی چھوڑی آتو اللہ تعالیٰ کا وعدو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدتمہارے ساتھ ہوگی۔

جہاد کرنے اوراس میں مال خرج کرنے پر ظاہری الداداور مائی وسعت کے بیسب وعدے اللہ کے بیسب وعدے اللہ کے بیسب وعدے اللہ کے بیس مسلمان کہا تا ہی وعدے اللہ کے بیس مسلمان کہا تا ہی معدے اللہ کے بیس مجمور دے کوئی دوسرانہ ہب اختیار کرلے۔ یا اللہ! تو اپنی رحمت سے

ہرمسلمان کواینے وعدوں پر یفین کامل عطا وفر ما۔

## الیمی دهماکے اور ہماری ذمہ داریاں:

م اب جب كمسلمانول في المينى دهاك كرك الني قوت كا بمر بور مظامره كيا ب حكومت اورعوام كى ذ مددارى ب كدوه چندامور كا ابتمام كرين:

- 🛈 امریکاکی غلای ہے آزادی۔
- ا مناہوں سے بینے بیانے کی کوشش۔

حکومت پر فرض ہے کہ خود بھی اللہ تعالیٰ کی ہرفتم کی نافر مانیوں سے توبہ کا اعلان کرےاورعوام کوبھی ہرفتم کی نافر مانی چیوڑنے پرمجبور کرے۔

- ۳ عوام كودعوت جهاد\_ "
- 🕜 دینی مدارس میں جہاد کی تربیت۔
  - شخ مذیفی کی صدائے جہاد۔

ابان میں سے ہرنمبر کی قدر مے تفصیل س لیں۔

## امریکا کی غلامی سے آزادی:

الاسلام يعلو ولا يعلى

اسلام بمیشہ غالب رہے گامجی بھی کسی کے سامنے جھکے گانہیں۔ کفار کی بیرونی طاقتیں خواہ وہ مغربی ہوں یا مشرقی کہیں کی بھی ہوں ، مالی اعتبار سے یا کسی بھی دنیوی مفاد کے اعتبار سے بان کے سامنے جھکٹا اسلام کی غیرت کے خلاف ہے، یہ ہوئی نہیں سکتا کہ مسلمان کا فر کے سامنے جھک

وَلَنُ يُجْعَلُ اللهُ لِلْكُلْفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْ مِنِيُنَ سَبِيُّلاه (٣-١٣١)

الله ہرگز ایسانہیں کرے گا کہ کافروں کومؤ منوں پرمسلط کردے یہ ہوہی نہیں سکتا۔

پاکستان کی حکومت اور عوام مسلمان ہوکر کافرول ہے استے سال کیوں ڈرتے رہے، ان کے دست مگر کیوں رہے ، ان کی چاپلوی کیوں کرتے رہے ، انہیں تو چاہیے تھا کہ پہلے ہی دن کافروں کے شلنجے سے نکل جاتے مگر خیر بیاکام اب بھی ہوگیا تو چلیے غذیمت ہے ع وہ بھی مگرا نہیں جو گرا کھر سنجل گیا

الله تعالیٰ نے اغیار سے پٹوا پٹوا کراتنی ی عقل دے دی کہ اب کفار کے شکنج ہے نكل كئے -اگرچه ماركھا كھا كرعقل آئى ليكن بہرحال آتو كئى ، فالحمد لله على ذلك ریکھیں اگر کسی کی بیوی بدچلن ، بدکر دار ، بدمعاش ، کافرہ ، فاسقہ و فاجرہ ہوتو اس کو جا ہے تھا کہ اس کے ساتھ شادی ہی نہ کرتا اورا گریہلے معلوم نہیں تھا تو جونہی یہا چلا اے فوراً حچوڑ دیتالیکن اگر وہ اے جھوڑ ہے ہیں بلکہ ہر وقت اس کے ناز ونخرے برداشت کرے، کیلی کیلی کرتا رہے، ہائے بیگم ناراض نہ ہوجائے، ہائے میری کیلی ناراض نہ ہوب نے ،اس کی چیلیں کھا تارہے، کرچھلی کھا تارہے، وہ پٹائی نگائے تو کیے"ضہ وب المحبيب زبيب" دوست كى مارتو كشمش جيسى ميشى موتى ہے، بيكم كى پٹائى كھا تار ب اسے طلاق نہ دے بالآخروہ بیگم خود ہی روٹھ کر بھاگ جائے تو کیا نہیں گے؟ یہی ناکہ چلے غنیمت جان تو جھوٹ گئی۔ سویہی حال یہاں حکومت اور عوام کا ہے کہ کتنے سال امریکا سے بنائی کھاتے رے گراہے چھوڑتے نہیں تھے چلیے غنیمت ہے کہ اب امریکا نے انہیں جھوڑ دیالیکن تعجب کی بات ہے کہ اب بھی جبکہ امریکا نے انہیں جھوڑ ویا ہے حکومت کے سربراہ اینے نیانوں میں جیخ رہے ہیں کہ بائے امریکا نے ہمیں چھوڑ دیا، ہائے امریکا نے ہماری مدونہیں کی ،امریکا ہندوستان کی مدد کررہا ہے،امریکا ہماری مدد نہیں کرر ما، مجھے تو بیہ بات بن کر ہی شرم آتی ہے۔ارے! تم امر یکا کوجھوڑ و، بجائے اس کے کہ امر بکا تمہیں جھوڑ ہےتم خودا مریکا کو جھوز و۔وادیلا کرنے کا مطلب توبیہ ہوا کہ اگر امریکا پھرمددکوآ جائے تو کہیں گے ہاں ہاں بیٹم شاباش شاباش آ جا آ جا۔ الله کرے جس طرح امریکانے انہیں چھوڑ ویا ہے ایک ایک کرکے ونیا کے تمام کافر
ممالک انہیں چھوڑ جائیں ،ساتھ رہیں تو صرف الله اور سلمان ۔ ہیں بہت مت پہلے
کہہ چکا ہوں کہ جب تک پاکستانی پوری ونیا سے نہیں کثیں سے بیاللہ سے نہیں جڑیں
گے۔اللہ تعالیٰ نے بیسلسلہ شروع کر دیا ہے، ان کا سب سے بڑا ''اللہ'' امریکا انہیں
چھوڑ کر بھاگ کیا ہے الحمد للہ۔

## امریکا حلتادیکھیں گے:

مجاہدین نے کیا خوب کہاہے۔

کل روں بھرتے دیکھا تھااب انڈیاٹو ٹنادیکھیں سے ہم برق جہادے شعلوں سے امریکا جاتا دیکھیں سے

سے جوہیں کہتار ہتا ہوں کہ ہم عقریب امریکا پر حملہ کریں گے اور وہاں ہماری اسلامی طومت ہوگی شاید کچھاوگوں کواس پر تعجب ہوتا ہوگا کہ ہم امریکا پر حملہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہملااتی ہن سپر طاقت امریکا پہمی کوئی تملہ کرسکتا ہے؟ اگر کسی کے ذہن ہیں سے خیال آئے تو سوج لیا کریں کہ دوس کی طاقت تو امریکا ہے بھی زیادہ تھی خیا نیادہ تھی بہاں امریکا اور دوس کی مورس کی حضر کیا۔ دوس کی طاقت امریکا ہے بھی زیادہ تھی چتا نچہ جہاں امریکا اور دوس کی مرحد ملتی ہے وہاں پر روس کچھالی المریکا اور دوس کی مرحد ملتی ہے وہاں پر روس کچھالی لہریں جھوڑتا تھا کہ امریکا پر بیثان ہوجاتا کہ سے کیا کہ در ہا ہے۔ امریکا روس سے بہت ڈرتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے امریکا سے بھی بڑی طاقت کو نہتے مجاہدین کے ہاتھوں چاتو وک ، چھریوں ، درانتیوں اور کلہاڑیوں کے ذریعہ بناہ وہر بادکروادیا تو امریکا کیا چیز ہے؟ ژاور چھاؤئی میں اب تک وہ چھریاں ، درانتیاں ، جاہ وہ تھریاں ، درانتیاں ، جہادا فغانستان کی ابتداء ہوئی اور بالآ خردوں گلا ہے مرت کے لیے رکھی ہوئی ہیں جن سے جہادا فغانستان کی ابتداء ہوئی اور بالآ خردوں گلا ہے رائم بلندکریں۔

ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو
طلاطم خیز موجوں سے وہ گھرایا نہیں کرتے
قرآن پر تو آئ کے مسلمان کا ایمان رہا ہی نہیں غزوہ بدر میں کافروں سے
مسلمانوں کا مقابلہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیسے فتح نصیب فرمائی۔اللہ تعالیٰ کا
ارشاد ہے:

يَرَوُنَهُمُ مِّثُلَيْهِمُ رَأَى الْعَيْنِ ﴿ ٣-١٣)

یارشاد غزوہ بدر کے بارے میں ہے۔ کافر مسلمانوں کو اپنے ہے دوگنا سمجھ رہے ہے اور مسلمان کافروں کو اپنے ہے دوگنا سمجھ رہے تھے، عجیب بات ہے حالا نکہ مسلمان تین سوتیرہ اور کفارا کی ہزار ہے بھی زیادہ یعنی تین گناہے بھی زیادہ تھے لیکن مسلمانوں کو دوگنا نظر آرہے تھے ای بارے میں فرمایا کہ دوگنا نظر آناغور وفکر ہے بیس تھا بلکہ تھلم کھلا دوگنا نظر آرہے تھے۔ ایسا اس لیے کیا کہ اگر تین گنا ہے بھی زیادہ نظر آتے تو مسلمانوں کو شاید کچھ فکر ہوتی لیکن جب دوگنا نظر آئے تو فکر نہ رہی اس لیے کہ دوگنا تو مسلمان کی مار (ریخ) کے تحت ہے، ی۔ ایک مسلمان کے مقابلے میں دوکافر مسلمان کی مار (ریخ) کے تحت ہے، ی۔ ایک مسلمان کے مقابلے میں دوکافر مسلمان کی ریخ میں ہیں ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے:

فَالَ يُكُنُ مِّنْكُمُ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغُلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِنْ يَكُنُ مِّنْكُمُ اَلْفٌ يُغْلِبُوْ آ اَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللهِ \* وَاللهُ مَعَ الصَّبِرِيْنَ ٥ (٨-٢٢)

اسی لیے اگر ایک مسلمان سے مقابے میں دو کا فر ہوں اور وہ مسلمان بھاگ جائے تو اس کوگر وفت ہوگا ، اللہ تعالیٰ علم ف سے عذاب ہوگا ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مطمئن تھے کہ یہ ہم سے دوگنا ہی تو ہیں حساب پورا پورا ہے جب کہ دوسری طرف کا فر مسلمانوں کو اپنادگنا دیکھ درہے تھے، حالا نکہ وہ تنہائی ہے بھی کم تھے اور بیسب پچھ خواب مسلمانوں کو اپنادگنا دیکھ درہے تھے، حالا نکہ وہ تنہائی ہے بھی کم تھے اور بیسب پچھ خواب میں نہیں بلکہ تھی آئے ہوں ہے دیکھ درہے تھے۔ الغرض میں نہیں بلکہ تھی آئے ہوں ہے دیکھ درہے تھے۔ الغرض میں نہیں بلکہ تھی آئے ہوں ہے وہ کھے درہے کے اس کے کا فر مرعوب ہورہے تھے۔ الغرض میں اللہ نے اپنی قدرت سے صحابہ کرام کو فتح نصیب فرمائی اس اللہ کے لیے امریکا کو تباہ

کرنا کیا مشکل ہے۔ امریکا کی تباہی کومشکل بیجھنے والے اسے مشکل نہ بیجھیں روس کا معاملہ سامنے ہی ہے۔اپنے عزائم بڑھا ئیں،اللہ تعالیٰ سے دعا کریں،ان پرنظر رکھیں، ان کی نافر مانیوں سے بیخے کی کوشش کرتے رہیں تو ان شاء اللہ جلدی ہے امریکا پہنچ جا ئیں گے۔

### مغربی جزیره میں مرکز الجہاد:

مغربی ممالک کے سفرے میرامقصدتھا''اللہ کے باغیوں کو بیچے مسلمان بتاتا' استحریک كاسباب اوراس يرمرتب مونے والے نتائج كى تفصيل ميرے دعظ "اللہ كے باغى مسلمان" میں ہے،اس دعظ کی زیادہ ہے زیادہ اشاعت کریں،اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم ہے اس وعظ سے لوگوں کو بہت فائدہ ہور ہا ہے، اسے پڑھ کر بے شارلوگ دنیا وآ خرت کی جان لیوا یریشانیوں سے نجات یا کرانہائی سکون کی زندگی بسر کررہے ہیں، من ۱۳۱۵ ہجری کے اس سفر میں ویسٹ انڈیز کے جزیرہ بار بڈوز جاتے ہوئے رفقاء نے بتایا کہ جہاز میں ر کھے ایک رسالہ میں لکھا ہوا تھا کہ ایک جزیرہ فروخت ہور ہا ہے اس کا باوغیرہ بھی لکھا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ اس کا پتا وغیرہ بتاؤ ہم وہ جزیرہ خریدیں گے۔ ساتھی کہنے کے کہ ہمیں کیامعلوم تھا کہ ہم اسے خریدیں گے؟ پتا وغیرہ تو ہم نے لکھا ہی نہیں۔ ہیں نے انہیں اس غفلت پر تنبید کی اور دعا کی کہ بااللہ! واپسی میں وہی رسالیل جائے ساتھ بى ساتھ ساتھيوں كوتا كيد بھى كردى كەواپسى بين اس رسالە كاخيال ركھيں ـ ميراخيال تفا کہاس جزیرہ برہاری حکومت ہوگی تو ہم وہاں سے بوری و نیامیں اسلام کی حکومت قائم کرنے کا کام شروع کریں ہے،اہے مرکز الجبہا دینا کیں مے واپسی میں وہی رسالہ جہاز میں بل کمیا مگراس میں لکھا ہوا تھا کہ جزیرہ فروخت کررہے ہیں مگراس کی حکومت نہیں دیں مے۔ میں نے کہا جب حکومت نہیں ویں سے تو ایسا جزیرہ خریدنے سے کیا فائدہ؟ بہر حال اللہ تعالیٰ کے ہاں تو نیات بھی لکھی جاتی ہیں،عزائم بلندر کھا کریں،نیت بلندر کھا کریں اللہ تعالیٰ مد دفر ما کمیں گے۔ امریکا کی شکست کھے بعید نہیں اس کی برد لی کا تو یہ حال ہے کہ ذرای بات ہوئی تو اس نے بہاں اسلام آ بادسفارت خانے کے گردخند قیس کھودلیں۔ مجاہدین کہتے ہیں کہ صلحت بہی ہے کہ جوامر کی پاکستان میں ہیں انہیں کچھ نہ کہا جائے ، اگر بیصلحت نہ ہوتی تو ہم ان کو تباہ و بر باد کر کے دکھ دیتے ، ان کی خندقیں نہ کہا جائے ، اگر بیصلحت نہ ہوتی تو ہم ان کو تباہ و بر باد کر کے دکھ دیتے ، ان کی خندقیں یو نہی پڑی رہ جاتیں ، مجاہدین کے عزائم استے بلند ہیں۔ دوسری طرف سعودی عرب میں دیکھیں وہاں جن امریکی افواج نے محاصرہ کیا ہوا ہے انہائی معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ شخ حذیفی کی تقریرین کرانہوں نے وہاں سے بھا گناشروع کر دیا ہے۔

# گناہوں سے بینے بچانے کی کوشش:

حکومت پرفرض ہے کہ وہ خود بھی ہرتنم کی نافر مانی چھوڑ ہے اللہ تعالیٰ کی نافر مانیوں ہے تو ہدکا اعلان کرے اور عوام کو بھی ہرتنم کی نافر مانیاں چھوڑ نے پر مجبور کرے۔ جب تک اللہ نتعالیٰ کی نافر مانی نہیں چھوڑ ہیں گے جہاد میں کا میابی نہیں ہوسکتی۔
وَ عَدَاللّٰهُ اللّٰدُونَ الْمَدُونَ الْمَدُونُ مِن مُحَدُّ وَ عَدَالُ الصّٰلِحَاتِ لَدَمَانُونُونُ مُدُونُ اللّٰهِ اللّٰدُونَ الْمَدُونُ مِن مُحَدُّ وَ عَدَاللّٰهُ اللّٰدُونَ الْمَدُونُ الْمَدُونُ مِن مُحَدِّدُ وَ عَدَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰدُونَ الْمَدُونُ مِن مُحَدِّدُ وَ عَدَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰدُونَ الْمَدُونُ مِن مُحَدِّدُ وَ مَدَاللّٰهُ اللّٰدُونَ الْمُدُونُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰدُونَ الْمُدَاللّٰهُ اللّٰدُونَ الْمُدَالِّذِي اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰدُونَ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّ

الله تعالی فرمارہ ہیں کہ جب ہے ہم نے دنیا کو پیدا کیا ہے اس وقت ہے ہمارا یہ دستور رہا ہے کہ اگرتم عقا کہ سے کرلو، ایمان پکا کرلواور اعمال کو درست کرلوتو ہم پوری دنیا پر تہمیں حکومت عطا کریں گے۔ اعمال درست کرنے کا مطلب بیہ ہے کہ الله تعالیٰ کی ہرسم کی نافر مانیاں چھوڑ دو۔ اگر کوئی شخص خود نافر مانی چھوڑ دے لیکن دوسروں سے نافر مانیاں چھڑ وانے کی کوشش نہیں کرتا؟

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے وعدے سے بڑھ کر کس کا وعدہ ہوسکتا ہے، فرماتے ہیں کہ اگرتم اپنے عقائد سے کر لواور اللہ تعالیٰ کی نافر مانیاں چھوڑ دوتو پوری دنیا پرتم حکومت کرو گے اور میرا بید ستور صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ جب سے میں نے دنیا پیدا کی ہے میرا یہی دستور ہے، پھرتم بلاخوف وخطر اللہ تعالیٰ کی عبادت کروگے اور اگرتم نے پھروہی فتق و فجور شروع کردیا تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا۔ ووسری جگہ فرمایا:

(172)

#### وَ اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ إِنْ كُنتُمُ مُوْمِنِيْنَ ٥ (٣٩-١٣٩)

اگرتم کے مومن بن جاؤتو ہمیشہ تم ہی غالب ہوگے۔ پکا مومن وہ ہوتا ہے جواللہ تعالیٰ کی نافر مانی کا بھی تصور بھی نہ کرے، بھی غلطی ہوجائے تو فوراً تو بہرے۔ غالب ہوتا صرف اسی پر مخصر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سیاتعلق قائم کریں، کے مومن بنیں اور ہرتم کی نافر مانیاں چھوڑ دیں، ہر شخص پر لازم ہے کہ اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف برقتم کی نافر مانیاں چھوڑ دیں، ہر شخص پر لازم ہے کہ اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف زیادہ توجہ کرے اور ساتھ ہی ساتھ جتنا ہو سکے دوسروں کو بھی بدا عمالیوں ہے، منکرات و فواحش ہے، اللہ تعالیٰ کی نافر مانیوں سے بچانے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ تو فیق عطافر مائیں۔

غزوہ خنین میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ذرائی علطی ہوگی تو آئی ہوئی مدو واپس چلی گئی، پانسہ بلیٹ گیا۔ ایسے بی غزوہ اصد میں ذرائی علطی ہوگی تو آئی ہوئی مدو واپس چلی گئی، پانسہ بلیٹ گیا۔ ایسے بی غزوہ اصد میں ذرائی علطی ہوگئ تو اللہ ک واپس چلی گئی اور ستر صحابہ کے ساتھ بیہ معاملہ ہوا تو ہم اور آپ کیا چیز ہیں؟ اللہ تعالی رحمت بدل گئی۔ جب صحابہ کے ساتھ بیہ معاملہ ہوا تو ہم اور آپ کیا چیز ہیں؟ اللہ تعالی کوراضی کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ جہاد میں کا میابی کی کلیداور مقاح اللہ تعالی کوراضی کرنا ہے، اللہ تعالی وظیفوں سے راضی نہیں ہوتے وہ راضی ہوتے ہیں ترک منکرات سے، جہاد کی تیاری نہیں کرنے انہیں بھی سمجھا کیں۔

اس کمیرہ گناہ سے بھی نیمنے بیانے کی کوشش کریں۔

#### 🕝 عوام کودعوت جہاد:

ایٹی دھاکوں کے حوالے سے حکومت کی تیسری ذمہ داری سے ہے کہ وہ عوام کو جہاد کے لیے تیار کرنے کی غرض سے جگہ جر ہر شہر، ہر ہر قصبے میں جہادی جلسوں کا انظام کرے اور ان میں پرانے پرانے مجام بین اور جہاد کی نظیموں کے بروں کو دعوت دے خواہ پاکستان کے ہوں یا افغانستان کے، شمیر کے ہوں یا دنیا کے کسی بھی ملک کے، شاید آپ لوگوں کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالی کے فضل وکرم سے پوری دنیا میں جہاد کی 'تخطیطات' ہوگئ ہیں، پوری دنیا میں جہاد کے خطوط کھیل چکے ہیں، حکومت کا فرض ہے کہ اگر وہ خود بھی اللہ کے عدّاب سے بچنا چا ہے اور مسلمانوں کو بچانا چا ہے تو اس کا واحد ذریعہ ہے کہ جہاد کے عدّاب سے بچنا چا ہے اور مسلمانوں کو بچانا چا ہے تو اس کا واحد ذریعہ ہے کہ جہاد کے نام سے جلے قائم کر ہے اور اس میں میلا دی مولو یوں کو دعوت و سے کی بجائے مجامد بن کی وقت و سے کی اسلمہ اور ان کے رفتاء کو دعوت و بی ، جب بید حضرات جہاد پر بیان کریں گے تو ان کی اسلمہ اور ان کے رفتاء کو دعوت و بی ، جب بید حضرات جہاد پر بیان کریں گے تو ان کی تقریر وں کا اثر ہوگا۔ ایسے تی ہیشے میشے میشے کا منہیں چلے گا کہ ایٹی دھا کے کر دیے اور ہیشے سے ہاتھ یہ ہاتھ دیر ہاتھ کے ہاتھ یہ ہاتھ دیر ہاتھ کے ہاتھ یہ ہاتھ دیر ہاتھ کے ہاتھ یہ ہاتھ دیر کے ہاتھ میہ ہاتھ دیر ہاتھ کے ہاتھ میں ہاتھ دیر ہاتھ کے ہاتھ کے ہاتھ دیر ہاتھ کے ہاتھ دیر ہاتھ کے ہاتھ کے ہاتھ دیر ہاتھ کے ہاتھ کے ہاتھ کے ہاتھ دیر ہاتھ کے ہاتھ کی دھا کے کرد کے اور اس

#### و ین مدارس میں جہاد کی تربیت:

حکومت پر بیجی ضروری ہے کہ وہ دینی مدارس میں زیادہ سے زیادہ عسکری تربیت گائیں قائم کرنے اور دینی مدارس کے طلبہ کوسلے کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کرے۔ پوری دنیانے دیکھ لیا اور اب بیر حقیقت کس سے چھپی نہیں رہی کہ افغانستان سے روس کو بھگانے ، روس کو نکلا نے کلا کے کرنے اور روس پر ایسی کاری ضرب لگانے کہ وہ قیامت تک بھی اٹھنے کا تصور بھی نہ کر سکے بیکام اللہ تعالی نے دینی مدارس کے مسکین نہ خطلبہ سے لیا ہے، پوری دنیا کو یہ حقیقت معلوم ہے۔

#### طالبان کیا ہیں؟

شایدلوگوں کو بیمعلوم نہیں کہ طالبان کیا چیز ہیں؟ طالبان فاری ہیں طالب کی جمع ہے اور طالب سے مراد یہی طالب علم وین ہے۔ عربی ہیں طالب کی جمع طلبہ ہے۔ سویہ طالبان کوئی نئی چیز نہیں بلکہ بید نئی مدارس میں چٹا ئیوں پر بیٹھ کر پڑھنے پڑھانے والے وہ سکین نہتے طلبہ ہیں جنہوں نے شروع میں کچھ تربیت حاصل کے بغیر جب اان کے پاس اسلح بھی نہیں تھا جا تو ، چھریاں ، درا نمتیاں اور کلہاڑیاں لے کراللہ کے نام پرنکل پڑے ، اسلح بھی نہیں تھا جا تو ، چھریاں ، درا نمتیاں اور کلہاڑیاں لے کراللہ کے نام پرنکل پڑے ، جب میدان میں نکل پڑے تو اللہ تعالی نے دشن کا کیسے کیسے جدیداورخود کاراسلی ، بمبار طیارے اور ٹینک ان کے ہاتھ میں دے دیے اور آئ بیطلبہ ایسے ماہر ہوگئے کہ کیسے کیسے طیارے اور ٹینک ان کے ہاتھ میں دے دیے اور آئ بیطلبہ ایسے ماہر ہوگئے کہ کیسے کیسے زبر دست جنگی جہاز وں کوگرار ہے ہیں۔ ضرب مؤمن کے تازہ شارہ میں اس ردی جہاز کی تصویر ہے جسے ملایار محمد نے مارگرایا تھا۔ ملایار محمد کون ہیں ذرا ان کا تعارف کروادوں تاکہ آپ کو پاچے کہ اللہ تعالی کیسے کیسے لوگوں سے اسے پڑے برے بڑے کام لے رہے ہیں۔ تاکہ آپ کو پاچے کہ اللہ تعالی کیسے کیسے لوگوں سے اسے پڑے برے برے کام لے رہے ہیں۔

#### ملايارمحمد:

جب ہم ہرات گئے اس وقت ملا یار محمہ ہرات کے والی تھے۔ والی کہتے ہیں گورنرکو،
اس وقت وہ غزنی کے گورنر ہیں۔ جب وہ ہرات میں جھے سے ملنے آئے تو ان کی ظاہری حالت بیتی کہ گریبان میں نیچ کا بٹن او پر کے چاک (کاخ) میں لگا ہوا تھا۔ گورنرصا حب کی بیصورت تھی۔ مجھے ان کی بیدیت آئی اچھی گئی کہ آج تک اس کا اثر میرے دل ود ماغ پر ہے اور میں حفلۃ العلماء (علاء وطلبہ کی مجلس) میں ان کی نقل اتارت رہتا ہوں، اس سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور میں بینقل اتار نے میں اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں۔ واہ ملا یار محمد واہ۔ یہ ہیں ملا یار محمد روس کے بمبار طیاروں کو گرانے والے۔ افغانستان کے بڑے بڑے وزراء اور بہت ہی جلیل القدر مناصب رکھنے والے مطرات یہاں ملا قات کے لیے تشریف لاتے رہتے ہیں گر مجھے ان کے نام ومناصب

میں سے پچھ بھی یا دنہیں رہتا جبکہ ملا یار محمد کا نام، ان کا منصب، ان کی صورت اور ان کی وہ کو سے پچھ بھی یاد ہے حالا نکہ تین سال گزر بچکے ہیں۔ اس طرف جانے والوں کے ذریعہ ان کوسلام بھی بھیجتار ہتا ہوں۔

ایک تو ملایار محمد کا اپنامقام ومنصب پھر دوسری بات بید کہ وہ مجھ سے محبت وعقیدت کی وجہ سے محبت وعقیدت کی وجہ سے محمد سے ملاقات کے لیے آئے تھے، تیسری بات بید کہ وہاں اس وقت بڑے بڑے بڑے علماء ومجاہدین کا بہت بڑا مجمع تھا، ان سب محرکات کا تقاضا تو بیتھا کہ وہ کچھ بن سنور کرتشریف لاتے مگر ع

عاشق بدنام کو پروائے ننگ ونام کیا بیاللّٰہ کے دیوائے اللّٰہ کے دشمنوں کی گردنیں اڑانے اوراللّٰہ کی خاطر جانیں لینے اورا پی جانوں کے نذرانے بیش کرنے میں دنیاو مافیہا سے بے نیاز رہتے ہیں ع

> ضلقے پس دیوانہ ودیوانہ بکارے اس دیوانگی پرونیا بھر کی فرزانگی قربان \_

من این علم وفراست بایر کابی نمی گیرم که از تیخ وسیر برگانه سازد مرد غازی را بغیر نرخ این کالا گیری سود من افتد بضرب مومن دیوانه ده ادراک را زی را

'' بیں اس علم وفراست کو خشک گھاس کے ایک تنکے کے عوض لینے کو بھی تیار نہیں جو مرد مجاہد کو نتیخ وسپر سے بیگانہ کرد ہے ، تو پوری دنیا کے خزانے لٹا کر 
بھی یہ دولت حاصل کر لے توسستی ہے ، مومن دیوانہ کی ضرب سے ان لوگوں 
کو بھی سبق پڑھا دوجو جہا دکو چھوڑ کر بڑعم خودا مام رازی ہے بیٹھے ہیں۔'' 
ایسے ایسے مسکیین اور نہتے طلبہ سے اللہ تعالی نے روس جیسی طاقت کے پر نچے 
اڑا دیے کوئی تصور بھی نہیں کرسکتا کہ روس دو بارہ پہلی حالت میں آسکتا ہے ، وہی روس جس کے تصورے امریکا پرلرزہ طاری ہوجاتا تھا طالبان نے انہیں کا جوتا انہیں کے سر پر مارا، مجاہدین کے پاس اسلحہ ہی کیا تھا چا تو، درانتیاں، چھریاں اور کلہاڑیاں، ژاور چھاؤنی میں بیسب چیزیں ابھی بھی رکھی ہوئی ہیں جن سے جہادا فغانستان شروع ہوا، اللہ تعالیٰ نے انہی کے جنگی جہاز، ان کے ٹینک، انہی کے میزائل وغیرہ چھین چھین کر انہیں کے سر پرلگوائے یفین رکھیں کہ اقوام متحدہ ہویا بورپ، انگلینڈ ہویا امریکا، کینیڈ اہویا فرانس جہال جہال بھی بہود ونصاری کی فوجیں ہیں ان شاء اللہ ان سب کا یہی حشر ہوگا۔

خلیج عرب میں کفار کی جوفوجیس کھڑی ہوئی ہیں اور اخبار میں دکھایا گیا ہے کہوہ اتے کم فاصلے پر ہیں کہ سی بھی وقت یا کتان کی ایٹمی تنصیبات کوایے جہاز بھیج کر تباہ کرسکتی ہیں اوران کے بحری بیڑے جن برکئی کئی جنگی جہاز کھڑے ہوئے ہوئے ہیں وہ وہال گردش کررہے ہیں اور پورے عرب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں ان شاءاللہ بیرسب محامدین طالبان کوملیں گے ان شاء اللہ تعالی ۔ روس کے حالات سے پچھ عبرت حاصل كريں روس كے بڑے بڑے جنگی جہاز اور اسلحہ اللہ تعالیٰ نے ان كے ہاتھوں ہے لے كرطلبه كے ماتھوں ميں دے ديے اور آج طلبدائبي كے طبياروں سے انہي ير بمياري كررہے ہيں۔اگرمسلمان اللہ تعالیٰ كوراضي كرليں اور وي يدارس كے طلبه كى تربيت میں زیادہ سے زیادہ تعاون کریں تو بیہ طالبان روس کی طرح ان بڑی بڑی طاقتوں کے بھی بینے ادھیر دیں گے۔ طالبان سے میری مراد صرف افغانستان ہی کے طلبہ نہیں یا کتان کے طلبہ بھی ہیں، جب افغانستان کے طالبان پیکام کرسکتے ہیں تو یا کستان کے طالبان میکام کیوں نہیں کر سکتے ،ضرور کریں کے ان شاء اللہ تعالیٰ ، اور پھر بینہیں کہ يہاں كے طالبان الگ موں كے اور وہاں كے طالبان الگ بلكديہ سبل كر يورى ونيا براسلامی حکومت قائم کریں سے اس لیے کہ امارت اسلامیہ تو بوری دنیا برایک ہی ہوا كرتى بيسب مجامدين كاليك بى والشكر محدى "بوكا وردنيا من امارت اسلاميد كاليك بى مرکز ہوگااورایک ہی امیرالمؤمنین\_ الغرض حکومت کی خیریت ای بی ہے کہ اگر وہ واقعۃ ملک کو بچانا چاہتی ہے تو وہ ی سنداس کے نسخہ استعال کرے جواللہ تعالی نے روس کو جاہ کرنے کے لیے دیا یعنی و بی مدارس کے طلبہ کو زیاوہ سے زیادہ مسلح کرنے بیں طلبہ کو زیاوہ سے زیادہ سلح کرنے بیں مجر پورتعاون کرے۔ مدارس دیدیہ بیس تربیت گاہیں قائم کرنے بیس حکومت اپنی پوری قوت اپنی پوری توانا کیاں صرف کرے تا کہ جیسے روس کے خلاف دینی مدارس کے طلبہ نے جابی مجاری اس میکا کو بھی جاہ و ہر باد کر دیں ، ان شاء اللہ تعالی امریکا کی جابی ان بی ان شاء اللہ تعالی امریکا کی جابی ان بی ان بی مارس ہوگی۔

خيبر کي تبايي: 👌

يبود يول كے بارے من الله تعالى فرماتے بين:

مَاطَنَتُمُ أَنُ يَعْوَجُوا وَطَنُوا آلَهُمْ مَالِعَتُهُمْ حَصُولُهُمْ مِنَ اللهِ فَاتَهُمْ اللهُ عَنْ اللهِ فَاتَهُمْ اللهُ عَنْ اللهُ فَاتَهُمْ اللهُ عَنْ اللهُ فَاللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ

بھی نکال سکتے تھے نکال نکال کر لے جارہے تھے تا کہ مسلمان ان گھروں کو استعال نہ کرسکیں، مال کی ہوں اور مسلمانوں سے غیظ میں آکرا پنے گھروں کوخود گرارہے تھے۔ وہی حالت ان شاء اللہ تعالیٰ آج کے کفار کی بھی ہوگی، وینی مدارس کے طلبہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ اگر اب بھی کوئی شک وشبہہ ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی اور دل کی آنکھوں کے کا نافر مانی اور دل کی آنکھوں کے ساتھ ظاہری آئکھیں بھی چو بٹ ہوگئی ہیں کہ ایسے کھلے مشاہدات کے بعد بھی ہے تقیقت ساتھ ظاہری آئکھیں ہی چو بٹ ہوگئی ہیں کہ ایسے کھلے مشاہدات کے بعد بھی ہے تقیقت ان کی کھویڑی ہیں آرہی۔

# ابر به کے شکر کی تیابی:

ویکھیے اللہ تعالی نے جموئے چھوٹے پرندوں کے جھند ''ابائیل' کے ذریعہ ابرہہ کے ہاتھوں کے اللہ تعالی کے باتھوں کے اللہ کہ ابائیل کی پرندے کا نام ہے حالانکہ ایبانہیں بلکہ ابائیل کے معنی ہیں پرندوں کی جماعتیں، اللہ تعالی نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کی جماعتیں ہیجیں اور ادھر ہاتھیوں کا الشکرتھا، ہاتھیوں کے اوپر جونوح سوارتھی ان کے سروں پران پرندوں کی چونچوں اور پنجوں ہیں موجود کنگریاں گئیں اور پورے جم اور ہاتھی کو چرکرز بین تک پہنے جا تیں ایک ایک کنگری نے یہام کیا، کیاوہ اللہ اب موجود نہیں جس نے ابائیل کے ذریعہ ہاتھیوں کے لشکرکو تباہ کردیا، جس نے ابائیل کے ذریعہ ہاتھیوں کے لشکرکو تباہ کردیا، جس نے ابائیل کے ذریعہ ہاتھیوں کے لشکرکو تباہ کردیا، جس نے ابنی کی کو تباہ کردیا جو خود بھی ہیں تھے تھے اور مسلمان بھی بہی سیجھتے تھے کہ یہ یہاں سے نہیں نگل سیجودویں کو ذلیل ورسوا ہوکر وہاں سے نگلنا پڑا کیا وہ اللہ آج بھی موجود نہیں؟ کیوں نہیں بہودویں کو ذلیل ورسوا ہوکر وہاں سے نگلنا پڑا کیا وہ اللہ آج بھی موجود نہیں؟ کیوں نہیں وہ وہ اللہ موجود ہے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے ساتھ تعالی پیدا کیا جائے۔

@ شيخ حذيفي كى صدائے جہاد:

جہاد کے جلسوں کے ساتھ ساتھ حکومت کوایک کام یہ بھی کرنا جا ہے کہ شیخ حذیفی کی

كيستوں اوراس كے ضمون كوتمام ذرائع ابلاغ يعنی اخبار اورریڈیو وغیرہ ہے زیادہ ہے زیادہ شائع کر ہے،اللہ تعالیٰ حکومت اورعوام کو ہمت عطاء فر مائیں،حکومت اورعوام ان ہدایات بڑمل کر کے اللہ تعالیٰ کی مدد کے کرشے دیکھیں ،اللہ تعالیٰ تو فیق عطاء فریا نمیں اور یوری د نیابراسلام کا حصندًا قائم فرمائیں۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدالة رب العلمين

www.ahlehaa.org

انفاق في س كتالث ناظِسم آبادیک سے کراچی

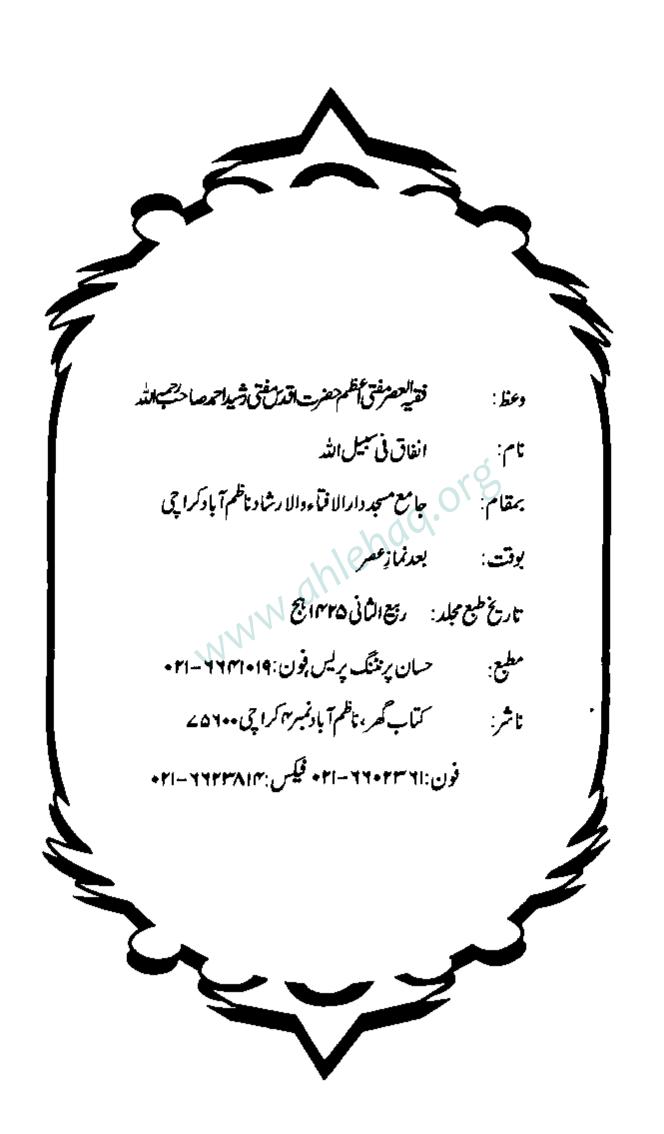

#### وعظ

# انفاق في سبيل الله

اَلْحَمُدُلِلْهِ نَحُمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُومِنُ بِهِ وَنَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُهُ بِاللهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُومِنُ لَهُ وَنَشْهَدُ آنُ لَا إِلهُ إِلَّا اللهُ وَحَدَهُ لاَ مَعَدُداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى وَحَدَهُ لاَ مَعَدُداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ وَعَلَىٰ الله وَصَحْبة أَجْمَعِينَ.

أُمَّا بَعُدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيَّمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّجِيَمِ. وَاَتَّفِقُواْ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ وَلاَ تُلَقُّواْ بِأَيْدِيْكُمُ اِلَى التَّهُلُكَةِنَ وَاَحْسِنُواْ نَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيُنَ ٥ (٢-١٩٥)

# انفاق في سبيل الله كي عادت دُ اليس:

میں اپنے ہاں کے طلبہ وعلماء کوتر غیب دیتار ہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پھے نہ کھے اور کے میں کھے نہ کھے الکا کریں ، پھے نکا لاکریں ، پھے نکھوایا اس لیے کہدر ہا ہوں کہ ہشتی زیور میں لکھا حضرت کی اپنی تصنیف نہیں بلکہ کسی دوسرے عالم سے تکھوائی ہے۔ بہتنی زیور میں تکھا

ہے کہ بچوں کے ذریعے بھی بھی صدقات وخیرات دلوایا کرو۔ایسے نہ کریں کہ بیچے کورقم کا ما لک بنا کر پھراس ہے کہیں کہ بیرقم فلاں کا رخیر میں نگاد و کیونکہ مسئلہ بیہ ہے کہ نابالغ جس چیز کا ما لک ہوجا تا ہے وہ اسے صدقہ نہیں کرسکتا اور اس کے والدین بھی اس کی ملک میں تصرف نہیں کر سکتے ، والدین اس کا مال استعمال نہیں کر سکتے ، اس کا مال قرض بھی نہیں نے سکتے ، نابالغ کوجس چیز کا مالک بنادیا تواب اس سے لینے یاکسی دوسرے کو دلانے کی کوئی صورت نہیں ،اس لیے بیسخہ جو بہتی زیور میں لکھا ہے اس کا مطلب ہے ہے کہ میے کے مالک تو آپ ہی رہیں گر بے کے ہاتھ سے کسی کار خیر میں دلوا کیں مثلاً جہاد میں دلوادیں ،کسی مسجد میں ،کسی مدر ہے میں دلوادیں ،کسی مسکین کو دلوادیں ،البتہ بیہ با در کھیں کہ مانگنے والے مساکین کودینا جائز نہیں۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا كه ما تكنه والي ير قيامت كه دن ايك كلا عذاب ہوگا، بہت کھلا عذاب وہ بیر کہ قیامت کے دن اسے ایس حالت میں لایا جائے گا کہاس کے چبرے پر ذراسا بھی گوشت نہیں ہوگا (متفق علیہ) صرف ہڈیاں ہوں گی۔ حصرات محدثین رحمهم الله تعالیٰ نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ چہرہ بہت معزز عضو ہے،اللہ تعالیٰ نے چہرہ اس لیے بنایا تھا کہ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے اللہ کی طرف یہ چہرہ متوجہ رہے، غیر کے سامنے سرنہ جھکے، غیر کے سامنے اس چہرے کی رونق کو تناہ نہ کیا جائے ،اس نے اللہ تعالیٰ کے اس اعزاز کی ناشکری کی ناقدری کی غیر کے سامنے اپنے چېرے کو ذلیل کرتار ہاتو اس کا عذاب به ہوگا کہ حشر میں اللہ تعالیٰ یوری مخلوق کے سامنے ا ہے ذکیل فرمائیں گے کہاس کے چبرے بررونق نہیں ہوگی ،رونق تو گوشت ہے ہوتی ہے نابڈیوں سے تو رونق نہیں ہوتی ان سے تو نفرت پیدا ہوتی ہے، اس نے دنیا میں اینے چہرے کی آب کو تباہ کیا اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے چہرے کی آب اور عزت کو تباہ كريس ك\_رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:

''جس شخص کو فاقہ کی نوبت آ جائے اور وہ اسے لوگوں کے سامنے پیش

کرے اس کا فاقہ بندنہ ہوگا اور جو شخص فاقے کو اللہ تعالی پر پیش کرے (اوراس سے درخواست کرے) تو اللہ تعالی جلداسے روزی عطاء فر ماتے بیں فور آ ہوجائے یا کچھ تا خیر سے مل جائے۔'(ترندی) حضرت امام احمد بن عنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی وُعاء ہے:

الىلهم كما صنت وجهى عن سجود غيرك فصن وجهى عن مسألة غيرك.

''اے اللہ! جیسا کہ تونے میرے سرکواپنے غیر کے سامنے تجدہ کرنے ہے محفوظ محفوظ رکھا اس طرح میری زبان کواپنے غیر سے سوال کرنے سے بھی محفوظ فرما۔''

ایک اور حدیث میں بلاضر ورت سوال کرنے پر بہت بخت وعید ہے، فرمایا:
''جوفض اس لیے سوال کرتا ہے کہ اپنے مال میں زیادتی کرے، وہ جہنم کے
انگارے مانگ رہا ہے، جس کا دل جا ہے تھوڑ ہے مانگ لیے یازیادہ مانگ لیے۔'' (مسلم)

حضرت کیم بن حزام رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، حضور نے عطاء فرمایا۔ میں نے پھر ما نگا، آپ نے پھرعطاء فرمایا۔ اس کے بعدار شاد فرمایا کہ اے کیم ایس سے بعدار شاد فرمایا کہ اے کیم ایس ال سرسزمیشی چیز ہے بعنی خوشما ہے و کیھنے میں، لذیذ ہے دلوں میں، جو خص اسے نفس کی سخاوت (بعنی استغناء) سے لیتا ہے اس کے لیے لا لذیذ ہے دلوں میں بر کت دی جا اور جواسے اشراف نفس (بعنی حرص اور طمع ) کے ساتھ لیتا ہے اس کے لیے اس میں بر کت نہیں ہوتی وہ ایسا ہے جیسا کوئی (بھوک کا مریض ) کھا تا رہے اور چواہے ان میں بر کت نہیں ہوتی وہ ایسا ہے جیسا کوئی (بھوک کا مریض ) کھا تا رہے اور پیٹ نہ بھرے۔ اوپر کا ہاتھ نے کے ہاتھ سے بہتر ہے جا چینی دینے والا ہاتھ ما تکنے والے ہاتھ سے اچھا ہے ) حکیم رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اقتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوئی دے کر بھیجا ہے اب آپ کے بعد رسول اللہ اقتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوئی دے کر بھیجا ہے اب آپ کے بعد

م نے تک مجھی کسی کو تکلیف نہ دوں گا (یعنی مجھی سوال نہیں کروں گا) (متفق علیہ ) ا کی شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں سوال کے لیے آیا، آیے صلی الله علیہ وسلم نے اس سے دریافت فر مایا کہ تیرے گھر میں کوئی چیز ہے؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں! ایک ٹاٹ ہے اس کا کچھ حصہ ہم اوڑ سے ہیں اور کچھ حصہ بچھاتے ہیں اور ایک پیالہ ہے جس میں ہم یانی ہیتے ہیں۔آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ بید دونوں چیزیں میرے پاس لاؤ۔وہ لے آیا تو آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کوا پینے ہاتھ میں لے کرفر مایا کہ ان دونوں چیزوں کوکون خریدے گا؟ ایک شخص نے کہا کہ میں ایک ورہم میں لیتا ہوں۔ پھرآ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے دویا تنین بار فرمایا کہ ایک درہم سے زیادہ کون لے گا؟ تو ایک شخص نے کہا کہ میں دو درہم میں لیتا ہوں ۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بیددونوں چیزیں اے دیے دیں اور اس سے دو درہم لے کراس سائل کودے کر فر مایا: ایک درہم سے کھانا خرید کر گھر والوں کو دواور دوسرے درہم سے کلہاڑی خرید کر میرے پاس لاؤ۔وہ لےآیاتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میارک ہے اس میں دسته ڈال کرفر مایا: جااس ہے لکڑیاں کا ہے کر چھ اور میں تخچے پندرہ دن نہ دیکھوں ۔ وہ تشخص نکڑیاں کا ٹ کر بیجنے لگا پھر آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس دوران اس نے دس درہم کمائے ان میں سے بعض سے کپڑے خریدے اور بعض سے کھانا، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: بياس سے بہتر ہے كه بروز قيامت تواليي حالت میں آئے کہ سوال تیرے چہرے میں گڑھا ہو۔ (ابوداؤ د،ابن ماجبہ)

جس کے پاس ایک دن کا کھانا حقیقتا ہو یا حکما ہواس کے لیے سوال کرنا حرام اور جس کے لیے سوال کرنا حرام اے دینا بھی حرام ۔حقیقتا تو یہ کہ ایک دن کے کھانے کی جب کہ کہ سکتا ہو، صحت چیز گھر میں ہو یا خریدنے کے لیے چیے ہوں، حکما کا مطلب ہیہ ہے کہ کما سکتا ہو، صحت ہے، قوت ہے، کمانے کا موقع موجود ہے کما سکتا ہے، خواہ ایک وقت کا بھی کھانا موجود نہیں گر کما سکتا ہوتو ایسے خص کے لیے سوال کرنا حرام اوراسے دیتا بھی حرام ۔ بہتنی زیور کے میں مرکما سکتا ہوتو ایسے خص کے لیے سوال کرنا حرام اوراسے دیتا بھی حرام ۔ بہتنی زیور

میں جو پیفر مایا ہے کہ بچوں کے ہاتھ سے صدقات وخیرات دلوایا کریں اس کا پیمطلب نہیں کہ بیچ کو مالک بنادیں پھراس ہے کہیں جاکردے آؤ،اس طرح دینا جائز نہیں، والدین جس مال کے خود مالک ہیں وہ بچوں کے ہاتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دلوایا کریں تا كه بچول كوالله تعالى كى راه مي مال خرج كرنے كى عادت يرك، مال كى محبت كم مور یہاں جواپنے بچے ہیں (علماء وطلبہ) میں ان سے بھی بھی کہتا رہتا ہوں کہ ایک رو پیائی نکال دیا کریں کچھ عادت بڑے تکالنے کی خواہ ایک بی روبیا تکالیں کچھ تکالیں بندر کھنے کی عاوت نہ ڈالیس تکالنے کی عاوت ڈالیس ،حوض سے یانی لکا جائے تازہ یانی آتا جائے اور اگر وہی یانی بندر ہے گا تو تازہ یانی کہاں سے آئے گا، اس کی عادت ڈالیں۔ پچے خرچ کرنے میں مقدار کا اعتبار نہیں بلکہ اس کی نسبت کا اعتبار ہے کسی نے سو ے یا بچ روپے دے دیے دوسرے نے ہزارہے دس روپے دیے و بظاہر تو زیادہ معلوم موتے ہیں کہاس نے دس دیاوراس نے پانچ ویے تو ویکھنے میں یا چ کم معلوم ہوتے میں مرحقیقت بہے کہاں کے یانچ اس ہزاروالے کے دس سے زیادہ میں کیونکہ نسبت زیادہ ہے، عادت ڈالیں عادت، *پھونہ پھوٹرچ کرنے کی ع*ادت ڈالیں۔

> شیخ کاریاءمرید کے اخلاص سے بہتر: جیے بھی بھی بتا تار ہتا ہوں:

#### رياء الشيخ خير من اخلاص المريد

شخ کاریاء بھی بعض مواقع میں مرید کے اظلام سے بڑھ جاتا ہے شخ اپنے حالات لوگوں کو خوب بتارہا ہے بظاہر تو بدریا ہے کہ اپنے حالات اچھال رہا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کام کیا ہے تو اسے بنی رکھے اللہ اجرد رکالوگوں کو کیوں بتارہا ہے بگرسلوک کامسکلہ یہ کے بعض مواقع میں شخ کاریاء مرید کے اظلام سے بڑھ جاتا ہے۔ متعلقین کو متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ فی سبیل اللہ خرج کرنے کے بارے میں مختلف زمانوں میں

میرے حالات مختلف رہے ہیں پہلے کسی زمانے میں اپنی آمد کی ایک تہائی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کرتا تھا' انوارالرشید طبع اول' میں اس کاذکرہے، پھرنو حصاللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کرنے لگا اور ایک حصہ لینی دسواں حصہ خود رکھتا تھا، غالبًا وعظ ، مبحبہ کی عظمت میں اس کاذکرہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نصل وکرم سے بددائی معمول بن گیا کہ اپنے ضروری مصارف سے زائد جو پچھ ہوتا ہے سب فی سبیل اللہ لگا ویتا ہوں ۔ میرے گھر کے مصارف بہت کم ہیں ، بہت کھوڑے سب فی سبیل اللہ لگا ویتا ہوں ۔ میرے گھر کے مصارف بہت کم ہیں ، بہت کم بہت تھوڑ ہے سے باقی جتنی بھی آمدن ہے ساری اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کر ویتا ہوں پچھ بھی جمع نہیں رکھتا، اب نسبت ایک بٹاسو ہے یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کر ویتا ہوں پچھ بھی جمع نہیں سارا ہی نکال ویتا ہوں اس لیے حساب ایک بٹا ہزار ہے اس کا بھی حساب کیا بی نہیں سارا ہی نکال ویتا ہوں اس لیے حساب کرنے کی ضرورت بی نہیں جوآئے چا جائے جوآئے جاتا جائے۔ اپنے حالات اس لیے بتار ہا ہوں رح

شاید کدار جائے کسی دل میں مری بات

### الله تعالى كى وتشكيرى:

جس زمانے میں اپنی آمد کی ایک تبائی اللہ تعالی کی راہ میں خرج کیا کرتا تھا اس زمانے کی بات ہے کہ جس تجارت میں میری رقم گئی ہوئی تھی وہ تجارت بیٹھ گئی بالک بی ختم ہوگئی ایک بائی آمد کی تو قع تو کیا اصل بھی عائب، اب رہ گئی صرف میری ذمین کی آمدان اس بارے میں وسوسہ آیا کہ ذمین کی پوری آمدان آئی ہے کہ میرے سال بھر کے مصارف کے برابر ہے اگر اس میں سے ایک تہائی نکال دی تو آٹھ مہینے کا خرج میرے یاس رہ جائے گا بی چا دہ ہووہ فی سبیل اللہ خرج کرنا چاہے بہتو مصارف کے برابر بھی نہیں اس لیے اس میں سے ایک تہائی ند نکالی جائے اسے روک لیا جائے۔ یہ بیں جو اپنے مصارف سے زیادہ ہووہ فی سبیل اللہ خرج کرنا چاہے بہتو مصارف کے برابر بھی نہیں اس لیے اس میں سے ایک تہائی نہ نکالی جائے اسے روک لیا جائے۔ یہ وسوسہ بھی آیا کہ اگر میں نے ایک تہائی ند نکالی جائے اسے روک لیا جائے۔ یہ وسوسہ بھی آیا کہ اگر میں نے ایک تہائی نکال دی آٹھ مہینے تک یہ مصارف چلتے رہاں

کے بعد بیسے نہ ہوئے اس لیے مجبوری دینی کاموں برمیں نے پچھ معاوضہ لے لیا تو ریاتو برسی مصیبت آجائے گی لہذا چندمہینوں تک دینی خدمات برمعاوضہ لینے سے بہتر ہے کہ جومیری ذاتی ملکیت ہے بہلے سے ای کو کیوں ندروک لوں احتیاط کرنی جا ہے۔ مگر جیسے عی بیہ وسوسہ آیا فورا بی اللہ تعالی نے توبہ کی توفیق عطاء فرمادی کہ اس سے توبہ کرو آٹھ مہینے کے مصارف موجوداور زندگی کے ایک لمحہ کا بھی اعتبار نہیں ابھی ہے بیڈکریڑی ہوئی ہے کہ آٹھ مہینے گزرنے کے بعد کیا ہوگا،اس سے توبہ کی جیسے ہی توبہ کی اللہ تعالیٰ نے الیی جگہ ہے رزق عطاء فر مایا کہ جہاں ہے وہم وگمان بھی نہ تھا۔ زمین کے ٹھیکے کی رقم ابھی پینچی بھی نہیں تھی پہلے سے یہ خیال آر ہاتھا کہ اب زمین کی رقم آئے گی تو اس میں ے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک تہائی خرج کروں یا نہ کروں اور خرج نہیں کرنا جا ہے ورنہ ا پے مصارف کا کیا ہوگا، یہ جو وسوسہ کر راایں وقت رقم می نہیں تھی ملنے والی تھی جیسے ہی ہے وسوسہ آیا اور اس سے اللہ تعالیٰ نے تو ہے کی تو فیق عطاء فرمائی تو ایک دودن ہی گز رے ز مین کی رقم ابھی پینچی بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مذکور ہ وعد ہ کا بورا بورا مشاہدہ كرواديا:

وَمَنُ يُتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا ٥ وَّيَرُزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَايَحْتَسِبُ ۗ وَمَنُ يُتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسُبُهُ ۖ (٣٥-٣)

''اور جو شخص الله تعالیٰ ہے ڈرتا ہے الله تعالیٰ اس کے لیے نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور اسے ایس جگہ ہے رزق پہنچا تا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا اور جو شخص الله تعالیٰ پر تو کل کرے گا تو الله تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔''

الله تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ جوڑ پیدا کرلے ہماری نافر مانی جیموڑ دیے ہم اسے ہرمصیبت سے بچالیتے ہیں اور رزق تو الی جگہ سے دیتے ہیں کہ وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ایک تہائی فی سبیل الله نکالنے کا جومعمول الله تعالیٰ نے اس سے دس گنا ہے

تهمى زياده تجييج ديا\_

میں نے تجارت میں ایک بہت بڑی رقم لگار کھی ہے اس سے جونفع آتا ہے اسے الله تعالیٰ کی راہ میں خرج کرتا ہوں۔ میں نے بیسو جا کہ اگر بیر قم پوری ابھی فی سبیل الله لگادیتا ہوں تو وہ خرچ ہوجائے گی کوئی ایسی تدبیر ہو کہ بیسلسله نئی رقم ہے تو ہوگا ہی جو موجودرقم ہےاس میں ہے بھی چلتا رہے ختم نہ ہواس لیے میں نے اس رقم کو تجارت میں لگادیا اس سے جومنافع آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انہیں اشاعت دین میں خرچ کرتار ہتا ہوں۔اب بیسوچ رہا ہول کہ کیا کوئی الی صورت بھی ہوسکتی ہے کہ ان کے منافع کا سلسله بھی جاری رہےاللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ بھی خرچ ہوتے رہیں اور جواصل رقم لگائی ہوئی ہےوہ بھی میری ملک میں ندر ہے میرے مرنے کے بعدوہ بھی اللہ تعالیٰ کی راه میں لگے دارتوں کی طرف منتقل ندہو بلکہ تعجارہ نن تبور والامعاملہ بوجائے۔اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت ہے بندے ایسے پیدا فرمائے ہیں جو کہ آخرت کی تجارت کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا تو فانی ہے ختم ہوجانے والی ہے اس لیے وہ وطن کی تیاری میں لگے رہتے میں کہ زیادہ سے زیادہ آ گے بھیجو، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت ہے ان کے دل ایسے بنادیے۔ میں نے سوحا کہ اگر جہ اس رقم کے منافع تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ ہور ہے ہیں مگر میرے مرنے کے بعد وہ اصل رقم ادھرنہیں جائے گی وہ تو وارثوں میں تقسیم ہوجائے گی ،سو چنا جا ہیے کہ وطن جانے کے بعد وہ رقم بھی وارثوں میں جانے کی بجائے وطن میں اپنے کام آئے اس پرغور کیا تو دوطریقے سامنے آئے ایک بیہ کہ اسے وقف کیا جائے۔ دوسری صورت اللہ تعالیٰ نے بیدول میں ڈالی کہ وقف کرنے کی بجائے وصیت كردو، ميں نے فورا قلم اٹھايا اور جہاں يا دواشت كھى ہوئى تھى كەاتى رقم جوييں نے تجارت میں لگار کھی ہے اس کے منافع وین کا موں پرخرج کیے جارہے ہیں ،ساتھ ساتھ ا کی جملہ بڑھادیا کہ اس ساری رقم کی میں نے دارالا فتاء کے مصارف کے لیے وصیت کردی میرے مرنے کے بعداصل قم بھی ادھرجائے دنیا کی طرف لوٹے نہیں۔وقف

کرنے کی صورت میں بیافا کدہ تو ہوتا کہ میرے مرنے کے بعد بیر قم وارثوں کی طرف نہ لوثتی بلکہ صدقۂ جاربیر ہتا مگراس کے ساتھ ایک نقصان بیہوتا کہ ہرسال اس کی زکو ہ نکالتا ہوں وقف کر دیتا تو میں اس سعادت سے محروم ہوجاتا اس لیے کہ وقف کے مال یرز کو ہنبیں سواس کی بہتر تدبیراللہ تعالیٰ نے بیدل میں ڈالی اوراس کی توفیق عطاء فرمائی کہ میں نے اس کی وصیت کر دی ، میرے مرنے کے بعد بیر مال میرے وار توں میں تقسیم نہیں ہوگا بلکہ دین کاموں میں لگا دیا جائے گا۔ وصیت کرنے والے پر وصیت کے مال کی زکو ۃ فرض ہوتی ہے اس طرح پیسعادت بھی رہے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیر رحمت اورنعت مکتی رہے گی کہ ہرسال اس کی زکو ۃ بھی نکالتار ہوں گا اور ساتھ ساتھ رہے کہ میرے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بھی ہوتا رہے گا۔ایک صورت یہ بھی ہوسکتی ہے وہ پیر کہ وقف کی وصیت کر دوں ،مطلب اس کا بیہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد بیرتم وقف ہوگی اس صورت میں بھی وہ فائدہ ہوجائے گا کہاس کی زکو ۃ مجھ پرفرض رہے گی ، زکو ۃ اداء کرنے کی سعادت بھی ملتی رہے گی اور یہ بوری کی بوری رقم میرے مرنے کے بعد دین کاموں پرصرف ہوگی دونوں مقصد بورے ہوسکتے ہیں مگر وقف کرنا زیادہ منافع ہے یا بیکہ پوری رقم ویسے ہی صرف کردی جائے دونوں میں سے دارالا فتاء کے لیے کون سی صورت زیادہ بہتر رہے گی اس میں ذرا تر دد ہے اس میں غور کررہا ہوں یہاں کے دوسرے علماء سے بھی مشورہ کروں گا جو پچھ طے ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے مطابق معامله کرلیا جائے گا ، انٹد تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فر مائیں (علماء کرام سے مشورے کے بعد حضرت اقدس نے بیہ فیصلہ فر مایا کہاس تجارت کی اصل رقم اور منافع کووقف کر دیا طئه (جامع)

#### الله كى راه مى خرج كرفي كرنت:

الله تعالی کی راہ میں خرچ کرنے کی برکات میں سے ایک بہت بڑی برکت الله

تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت مجھ پراور میرے سب گھر والوں پر بہہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شم

کی آفات و مصائب اور بڑے امراض سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کواس کی

اس رحمت کا صدقہ دے کرخود بھی وُعاء کیا کرتا ہوں اور آپ حضرات سے بھی کہتا ہوں

کہ آپ بھی میرے لیے بیدوُعاء کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کرنے کی برکت

سے میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میرے پورے گھرانے کو آج تک خطرناک امراض

سے بچایا، ہپتالوں سے بچایا اور کیے کیے بچایا، میرے اللہ کی اس رحمت سے میر

رحمت، عجیب رحمت، کیے میں میرا اللہ بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کے صدقے

سے وُعاء ہے کہ یا اللہ! زندگی کے جو کھات باتی جیں تو ہپتال سے، واکٹروں سے،

او نچ درجے کے علا جوں سے اور دوسری ہر شم کی آفات، امراض اور مصائب سے اپنی میں دکھ میں موجائے۔

اد خاطت میں رکھ میں مؤمافیت، خبریت، امن اور سلامتی کے ساتھ طے ہوجائے۔

### مال کی محبت کا وبال:

الله کی راہ میں پھوٹری کرنے کی عادت ڈالیے، وقائع کے عبرت حاصل کریں خبریں ملتی رہتی ہیں کہ فلاں کے گھر میں ڈاکو گھیں آئے اور سارا مال سمیٹ کرنے گئے۔ ڈاکوسب کوایک کمرے میں جع کر لیٹے ہیں اور بدلوگ بڑے آرام ہے جمع ہوجاتے ہیں لیکن اگران ہے کہیں کہ جہاد کے لیے نکلوتو کوئی نکلتا ہی نہیں یا کہیں کہ مجد میں چلوتو آتے ہی نہیں گر ڈاکو جب ایک کن وکھا کر کہتے ہیں چلوسب اس کمرے میں توسب فور أقتی جلدی جلدی جلدی کمرے میں چلے جاتے ہیں پچھ نہیں ہولتے ، ڈاکووک کی آمد کی خبریں لوگ دیتے رہتے ہیں۔ اگر الله تعالی پراعتا و ہو، فکر آخرت ہو، دنیا کی فنائیت کا استحضار ہوتو کہا ہی ہے الله تعالی کا استحضار ہوتو کہا ہی ہے الله تعالی کا سے اللہ تعالی کا سے الله تعالی کا کہا ہیں خود ہی اپنائیس ہوں تو میرا مال میرا کہاں ہے آیا وہ پریشان نہیں ہوتا گر ہے اللہ کا میں خود ہی اپنائیس ہوں تو میرا مال میرا کہاں ہے آیا وہ پریشان نہیں ہوتا گر و جمع کرو جمع کرو جمع کرو جمع کرو ۔

#### جَمَعَ مَالاً وُعَدُدُهِ (١٠٣-٢)

اورسب سے بڑی تجارت، سب سے بڑی ہوشیاری سیجی جاتی تھی کے سونا جمع کرو
سونا، یہ بہت بڑی ہوشیاری سیجی جاتی تھی اس لیے کہ پینے کی قیمت تو کم ہوتی جاتی ہے
اورسونار کھے گا قیمت بڑھتی رہے گی پھر نہ صرف اپنے لیے بلکدا پی آیندہ نسلوں کے لیے
بھی سونا جمع کر نابڑی ہوشیاری کا کام سمجھا جاتا ہے۔ اب یہ ہور ہاہے کہ جھنا سونا جمع کیا
ہوتا ہے وہ ڈاکو لیے جاتے ہیں، یہ پریشانیاں کوں ہوتی ہیں اس لیے کہ مال کی محبت
دلوں ہیں جیٹھی ہوئی ہے مال کی محبت، یہ اس کے کرشے ہیں۔

#### چيلے کا خوف:

کرواور چیلا کہیں سفر پرجارہ تھے، جنگل کا سفر اور رات کا وقت تھا چیلا گرو ہے کہتا ہے کہ بل جو تہارے ساتھ ہوں کیوں گرتا ہے کہ بل جو تہارے ساتھ ہوں کیوں ڈرتے ہو؟ چیلا فاموش ہوگیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر کہتا ہے کہ گروتی! ڈرلگ رہا ہے۔ گروتی افراک رہا ہے؟ چیلا فاموش نے پھر کہا کہارے! بی ہوں تو تہارے ساتھ پھر کیوں ڈرلگ رہا ہے؟ چیلا فاموش ہوگیا، چندقدم کے بعد پھر کہتا ہے گروتی! ڈرلگ رہا ہے۔ گرونے پاس کوئی روپیا پیسا ہے؟ چیلا کہنے لگا کہ تی ہاں! ایک روپیا کمرے بندھا ہوا ہے۔ گرونے کو نے کہا کہ اسے نکال کر چینک دے ای کی وجہ سے تھے ڈرلگ رہا ہے۔ اس نے روپیا کہا کہ اسے نکال کر چینک دے ای کی وجہ سے تھے ڈرلگ رہا ہے۔ اس نے روپیا کہا کہ اب ڈرلگ رہا ہے۔ اس نے روپیا کہا کہ اب ڈرلگ رہا ہے؟ کہنے لگا کہنیں اب توبالک ڈرنیس لگ رہا۔

#### حبي مال كاعلاج:

اس طرح گرونے اس کی حب مال کاعلاج کیادہ علاج جواسلام میں معلین باطن، دل کے معالج جوآخری علاج کرتے ہیں، اس وقت گرونے مجما کہ اب اگر جلدہی اس کا بیعلاج نہ کیا تو بید ڈرکے مارے مرجائے گا۔ بیعلاج کرونے مسلمان ماہرین فن سے کا بیعلاج نہ کیا تو بید ڈرکے مارے مرجائے گا۔ بیعلاج گرونے مسلمان ماہرین فن سے

لیا، دل کے معالج، باطن کے اسپیشلت حب دنیا کو دل سے نکالنے کے لیے مختلف ترکیبیں بتاتے بی رہتے ہیں ان ہیں سب سے پہلی بید کی سبیل اللہ بچھ مال نکالا کرو، ہم یہ بیابتدائی علان ہے، دل کوحب دنیا سے پاک کرنے کے لیے بچھ مال نکالا کرو، ہم یہ تھوڑائی علان ہے، دل کوحب دنیا سے پاک کرنے کے لیے بچھ مال نکالا کرو، ہم یہ تھوڑائی کہتے ہیں کہ سارا نکال دو، آ دھا نکال یا دو تہائی نکال دو گر پچھ نہ پچھ تو نکالا کرو خواہ لا کہ میں ایک روپے سے بی ابتداء کردو۔ سب سے پہلانٹے تو یہ اگر یہ کارگر نہ ہو اور ہیں خود کو کسی تو پھراور نسخ ہیں وہ کارگر نہ ہول تو اور ہیں خود کو کسی رگڑنے والے کے تابی تو تیجیے رگڑائی کروائیں رگڑوائی ۔

آئینہ بنآ ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے ول کیمینہ پوچھودل بڑی مشکل ہے بن یا تاہےول

دل پر لا الدالا الله کی ضربیل آلوا کیں کارگرنہیں ہو کیں کئی نسخ استعال کے گئے گرک کرک کوئی کارگرنہیں ہواتو آخری علاج ہے کہ نوٹوں کوجلا وُ، سوسو کے نئے کڑک کڑک نوٹ کے کرا کی فوٹ کوئی کارگرنہیں ہواتو آخری علاج ہے پکڑیں ماچس وکھا کیں پھراسے جتنا ہوا دیکھیں، وہ جیسے جیسے جلے گاتو ساتھ ساتھ اس کا دل بھی جلے گا، ایک دم ہزار کا نوٹ مت جلا کیں، ایک نوٹ جلا کیں سوکا پھراس کے بحد خل ہوگیا کہ مرے گانہیں دل کا دورہ نہیں پڑے گاتو تھوڑی دیر بعد تیسراا شاکیس اے جلاکیں اسے جلاکیں تو تھوڑی دیر بعد تیسراا شاکیس اے جلاکیں اسے جلاکیں ہوگیا کہ مرح باری باری جلاکیں، یہ معالج کی اس سے قائدہ نہ ہوتو ہزار ہزار کے نوٹ اس طرح باری باری جلاکیں، یہ معالج کی صوابد ید پر ہوتا ہے کہ سو کے جلاکیں یا ہزار کے ۔ اس بارے میں کی کواشکال ہوسکتا ہے کہ یہ مال ضائع کر دار با ہے لاکھوں کا مال جلواد یا ضائع کر دیا گر دل بنانے والے جھے جیں کہ یہ مال ضائع کر دار با ہے لاکھوں کا مال جلواد یا ضائع کر دیا گر دل بنانے والے جھے جیں کہ ایک دل تو پوری دنیا بھی اس کی قیمت نہیں۔

# اپناعلاج خودنه کریں:

یہ ننخ از خود استعال نہ کریں کسی سے اصلاحی تعلّق رکھیں ان کے سامنے اپنے

حالات پیش کریں پھروہ جو نسخے بتا کیں ان پڑمل کریں \_

جار چیزیں لازمی ہیں استفادہ کے لیے اطلاع واتباع واعتاد وانقباد

سسى يراعتماد پيدا ہوجائے كه بيە مسلح باطن ہے دل كے روگوں كو جانتا ہے ان كا علاج كرسكتاً ہےا يہے صلح ہے تعلق رکھیں ،انہیں اپنے حالات كى اطلاع دیا كریں وہ جو نسخ تجویز کریں انہیں استعال کریں ازخودنوٹوں کوجلانا نہ شروع کردیں۔ یہ بات خوب ما در محیس اصلاح باطن سے نسخے کہیں کسی بیان میں سنیں یا کسی کتاب میں پڑھیں تو خود استعال ندكيا كري اين حالات مصلح كرسامن فيش كرك ان كى بدايات برعمل كريں۔اس كى ايك مثال طاہرى علاج كى سامنے آئى، ايك باريس ايك مدرے بيس کمیا وہاں طلبہ کوخارش تھی، بہت زیادہ تھجلی کا مرض، میں نے گائے کا دودھ منگوایا اس ے انجکشن تیار کر کے سب کولگا دیے ، گائے کے دودھ کے انجکشن میں خود تیار کیا کرتا تھا ، ا کی بی دن میں سب ٹھک ہو گئے چند گھنٹوں کے اندر فائدہ شروع ہوگیا ایک رات تحزری دوسرے دن یوں لگ رہاتھا کہ جیسے مرض ہوا ہی نہیں۔گائے کے دودھ کا انجکشن جلدی امراض میں اور دوسری کئی بیار یوں میں جیسے دمہاور جوڑوں کے درد وغیرہ کے لیے بہت نافع ہے، دودھ کے انجکشن بازار میں عام ملتے تنے گر میں عموماً بازار ہے نہیں منگوا تا تفاخود ہی تیار کر لیتا تفاء اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت اسپر دوا تھی گراب معلوم ہواہے کہ بیہ انجکشن بازار ہے ہی غائب ہے واللہ اعلم ڈاکٹری دنیانے ایسی اکسیر دواءکو کیوں چھوڑ دی، میں انجکشن لگا کر مدرہے ہے جلا گیا کچھ طلبہ اس دن غیرحاضر ہونے کی وجہ سے رہ مینے وہاں ایک حاجی صاحب تنے وہ میری اس ڈاکٹری کو دیکھ رہے تنے انہوں نے سوجا کہ بیرکام تو بہت آسان ہے سرنج خرید کر لے آئے اور بھر بھرسب کو دودھ کے انجکشن لگادیے اس سے ان طلبہ کو بہت سخت تکلیف ہوگئ انجکشن کی جگہ کا آ ہریشن کروانا پڑا۔اس لیے بتار ہا ہوں کہ اپنی اصلاح خود کرنے کی بجائے کسی طبیب

حاذق ہےرابطہ کریں۔

# الله كى راه ميس خرج نه كرنے كاوبال:

جولوگ اللہ کی راہ میں خرج نہیں کرتے بلکہ مال بڑھانے کی فکر میں گےرہے ہیں وہ یہ وہ یہ وہ یہ کی کراروں روپے اس میں خرج ہیں ہوگئے پھر کو کی اور بیاری آگئی بڑاروں اس بڑاروں بڑاروں نکلتے چلے ہوگئے اور بیاری آگئی بڑاروں اس بڑ، اس طرح بڑاروں بڑاروں نکلتے چلے جارے ہیں، جورو پے آرہے ہیں انہیں تولوگ دیکھتے ہیں گراللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج نہ کرنے والوں پر جو صبحتیں آرہی ہیں انہیں نہیں ویکھتے کیے کیے ابتلاء اور کیے کیے مصارف۔اس طرح یہ لوگ ایک طرف تو مال جمع کرنے کی مشقمت ، مصیبت اور پر بیٹانیوں مصارف۔اس طرح یہ لوگ ایک طرف تو مال جمع کرنے ہیں اللہ تعالیٰ اسے یوں بر باد کردیتے ہیں اور اگر پچھ مال جمع ہو بھی گیا تو سکون نہیں ہوگا مال سے مقصود تو راحت اور سکون ہے مال جمع ہو بھی گیا تو سکون نہیں ہوگا مال سے مقصود تو راحت اور سکون ہے مال جمع ہو بھی گیا تو سکون نہیں ہوگا مال سے مقصود تو راحت اور سکون ہے مال جمع ہو گیا گر سکون نہ ر ہاراحت نہ کی تو کیا فائدہ وہ تو عذا ہے بی عذا ہے ۔

وَمَا آفَیْتُمْ مِنَ رِبًا لِیُو ہُو ا فِیْ آ اُمُو اَلِ النّامِی فَلاَ یَو ہُو اُ عِنْدَاللّٰہِ وَمَا آفَیْدُ مُو اَلْ عِنْدَ مِنْ وَ مَا آفَیْتُ مُو مِنْ رِبًا لِیو ہُو آ اَفِیْ آ اُمُو اَلْ النّامِی فَلاَ یَو ہُو اُ عِنْدَاللّٰہِ وَ مَا آفَیْدُ مُو مِنْ رِبًا لِیو ہُو آ اِفْتَ آ اُمُو اَلْ النّامِی فَلاَ یَو ہُو اُ عِنْدَاللّٰہِ وَ مَا آفَیْدُ مُو مِنْ وَ مِنْ رَبًا لِیو ہُو آ اِفْتَ آ اُمُو ہُو اُلْ اِللّٰہ مِنْ مِنْ مِنْ رَبًا لِیو ہُو اُلْ النّامِی فَلا اَسْ مِنْ مِنْ وَ مَا آفَیْدُ مُو مِنْ رَبِاً لِیو ہُو اَلْ اِلْمُ اِلْ النّامِی فَلاَ اَلَٰ مُنْ اُلِنَا مِنْ اِلْ اِللّٰمِی اُلْ اِلْمُ اِلْ اِللّٰمِی اِلْمُ اِلْمُنْ اِلْمُنْ اِلْمُنْ اللّٰہِ اِلْمُنْ اِلْمُنْ اِلْمُنْ اِلْمُنْ اِلْمُنْ اِلْمُنْ اِلْمُنْ اِللّٰ اِللّٰمِی اِلْمُنْ اِلْمُ

وَما آتَيُتُمُ مِنَ رِّباً لِيَرُبُوا فِي آمُوالِ النَّاسِ فَلاَ يَرُبُوا عِنْدَاللَّهِ \* وَمَآ النَّاسِ فَلاَ يَرُبُوا عِنْدَاللَّهِ \* وَمَآ النَّاسِ فَلاَ يَرُبُوا عِنْدَاللَّهِ \* وَمَآ النَّاسُ مِّ مِنْ زَكُواةٍ تُرِيُدُونَ وَجُهَ اللَّهِ فَالُولَٰذِكَ هُمُ الْمُطْعِفُونَ ٥ النَّيْسُمُ مِنْ زَكُواةٍ تُرِيُدُونَ وَجُهَ اللَّهِ فَالُولَٰذِكَ هُمُ الْمُطْعِفُونَ ٥ (٣٠-٣٩)

فرمایا کمانے کی ہوں میں ناجائز طریقے اختیار کرتے ہیں تو بظاہر دیکھنے میں تو مال
ہوستا چلا جارہا ہے گروہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہڑھتا، نہ ہڑھنے کا مطلب وہی کہ اللہ
تعالیٰ اسے ہرباد کرنے کے اسباب پیدا فرمادیتے ہیں اور جواللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ
کرتے ہیں بیلوگ ایسے ہوشیار ہیں، ایسے ہوشیار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام رکھ دیا
"فسط علم فون " یہیں فرمایا کہ یہ مال ہڑھاتے ہیں بلکہ فرمایا" یہ مال ہڑھانے کے
ماہرین ہیں "ان کا مال ہڑھتا ہے، مال ہڑھتا کسے ہے جسے پہلے بتادیا کہ وہ مصیبتوں
سے محفوظ رہتے ہیں کوئی بیاری آگئی تو بغیر علاج کے یاکی بھی پھیکی دواء سے ہی اللہ

تعالی انہیں صحت عطاء فرمادیتے ہیں، انہیں مصیبتوں اور زائد مصارف سے بچالیتے ہیں اس طریقے سے ان کے مال ہیں برکت پیدا ہوجاتی ہے اور دل کی راحت، سکون واطمینان انہیں حاصل رہتا ہے بیاطمینان اتنی بڑی دولت ہے کہ مال جمع کرنے والوں کوتو بھی نہیں حاصل رہتا ہے بیاطمینان اتنی بڑی دولت ہے کہ مال جمع کرنے والوں کوتو بھی اس کی ہوا بھی نہیں گئی اللہ تعالی الی رحمت سے نواز تے ہیں۔

# فى سبيل الله خرج نه كرنے بروبال:

الله تعالی فرماتے ہیں:

وَ آنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيْكُمُ إِلَى التَّهُلُكَةِ ٤ (٢-١٩٥)

الله کی راہ میں خرج کرلیا کرواگر الله تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چھوڑ دیا تو ہلاک ہوجاد ہوجاد کے بناہ وہر باوہ وجاد کے ۔ بیہ ہلاکت اور بنائی وہر بادی کیسے ایک تو بیک اگر جہاد میں خرج کرنا چھوڑ دیا تو کا فرغالب آجا کیں گے مسلمانوں کو بناہ کردیں گئے تم کردیں گے اس لیے جہاد میں خرج کیا کرو۔ دوسری بات بیکہ جہاد کی روح یعنی ترک معصیت کی طرف توجہ کیا کرواور الله کی راہ میں خرج کرتے رہواگر ایسائیس کیا تو تمہارے دلوں میں مال کی محبت پیدا ہموجائے گی، ہرے معاشرے سے ڈرنے لگو گے، جیسے ہی مال کی محبت دل میں پیدا ہموجائے گی، ہرے معاشرے سے ڈرنے لگو گے، جیسے ہی مال کی محبت دل میں پیدا ہمو کی تو ظاہر اور باطن دونوں کی ہلاکت اور تباہی ہے۔

رسول النُّه صلى النُّه عليه وسلم نے فرمایا كه النُّه تعالیٰ ایک فرشته متعین فرمادیتے ہیں جو بوں دُعاء کرتار ہتاہے:

"اے اللہ! خرج کم کرنے والے وبدل عطاء فرما اور روک کرر کھنے والے کے مال کو بربا دکر۔" (متعن علیہ)

آپ سلی الله علیه وسلم نے حضرت اساء رضی الله تعالی عنها سے فرمایا: ولا تو کی فیو کی علیک (میح بخاری)

"الله كى راه ين خرج كرتى ر موجمي باتھ بندنه كرنا أكر بھي باتھ بند كيا تو الله

تعالیٰ رزق کا درواز ہ بند کر دےگا۔''

### کل کہاں ہےکھا کیں گے؟

رسول النُّمُ لَى النَّدَعَلِيهُ وَهُمَّ نَے حَصَرَتَ بِلَالَ رَضَى النَّدَتَعَالَى عَنْهُ عَنْ مَايا: انفق بلال ولاتخش من ذي العرش اقلالا (بيهي )

'' بلال! الله کی راہ میں خرچ کرتے رہوا درعرش کے مالک ہے افلاس اور فقر وفاقہ کا خوف مت کرویہ''

مال کی فکر کی دو وجہیں جیں ، ایک یہ بھوس کہ اور جمع کرو اور جمع کرواور جمع کرواور جمع کرواور جمع کرواور جمع کرو دوسری یہ کہ سوچتے رہتے ہیں کہ کل کہاں سے کھا کمیں گے ، آج کے لیے تو ہے کل کہاں سے کھائے گی ۔ گویا پیدا یہ خود کرتا ہے ، بھتا ہے کہ پیدا تو بیس کروں گا اور اللہ کھلانے پر قادر نہیں ، یہ کفریہ نظریات ہیں کفریہ ۔ یہ کہتے ہیں نا'' بچے تمین ہی اچھے' پھر کہتے ہیں ''دوہ کی اچھے' اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ بچا گر پیدا ہوتے چلے گئے تو کھا کیں گے کہاں سے ۔ان دونوں نظریات کو اللہ تعالی قرآن مجید میں ردفر ماتے ہیں ، مشرکیوں رزق کی تنگی کی وجہ سے اولا دکوئل کردیا کرتے تھے ان میں سے بعض تو اسی وقت تنگدست تھے انہیں گرتھی کہا گراولا د پیدا ہوگئی تو ہم کہاں سے کھا کمیں گے ان کے ردمیں فر مایا:

وَلَا تَقُتُلُوا اَوُلَادَكُمُ مِنَ اِمُلَاقٍ } نَحَنُ نَرُزُقُكُمُ وَإِيَّاهُمَ : (١-١٥١)

اس جگه "خشیة املاق" فرمایا نین انہیں اولاد پیدا ہونے کی صورت میں تنگدی کا خوف ہے، اس لیے آگے فرمایا: احسن نسرز قہم ویا تھم. "هم" کومقدم فرمایا ان کے مدنظر اولاد کا مسلم تھا اس لیے فرمایا کہ انہیں بھی ہم رزق دیں گے اور تمہارے رزاق تو ہم ہیں ہی فکر سے کیوں مرے جارہے ہو۔ قرآن مجید میں دونوں قسموں پردد کیا گیا

حب ال کی وجہ سے عقل پر پردہ پڑجاتا ہے آٹھوں سے دیکھ رہا ہے، پھر بھی بات
سمجھ میں نہیں آتی سندھ کی بلی اور کھے کے بلے کا قصہ بتاتا رہتا ہوں سب پجھسا شنے
ہے گرعقل پر حب دنیا غالب آجاتی ہے۔ اپنے بارے میں یہ سوچے کہ جب ماں کے
پیٹ میں تھاتو کون کما کردیتا تھا اگر تجھے یا دنہیں تو یقین تو ہے، ہی کہ بھی ماں کے پیٹ
میں تھا وہاں کون کھلاتا پلاتا تھا، پھر بندے کی ہوں اور بے صبری کے تحت اللہ تعالیٰ نے
نظام ایسا فرمایا کہ پیدا کرنے سے پہلے بچے کا رزق ماں کے سینے میں اتاردیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی شان کر بی ، رزاقیت اپنی آئکھوں سے دیکھ رہا ہے اپ او پر بیت چکا ہو اس کے باوجودا سے اللہ تعالیٰ پراعتا دنہیں آتا اس کا خیال ہے کہ وہ پیدا کر کے چھوڑ دے
کا بھر کھا تیں گے کہاں سے ارب اروکوروکو بیسا روکو، لگاؤگر ہوں پرگر ہیں۔ سب پچھ
اللہ تعالیٰ کے قبطہ قدرت میں ہے پھر حب بال میں کیوں مرے جارہے ہیں۔

#### شیطان ڈراتاہے:

اَلشَّيُطُنُ يَحِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَامُرُكُمُ بِالْفَحْشَآءِ ۚ وَاللَّهُ يَعِدُكُمُ الْفَحْشَآءِ ۚ وَاللَّهُ يَعِدُكُمُ مِلْفَحْشَآءِ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ٥ (٢-٢١٨)

اللہ تعالیٰ فر مارہ ہیں کہ یہ جو تمہیں خطرہ لگارہتا ہے کہ کل کیا ہوگا ہیں معلوم نہیں کہ کل کتا زندہ بھی رہیں گے یا نہیں فکریدگی ہوئی ہے کہ کل کہاں سے کھا کیں گے، فر مایا کہ یہ شیطان ڈراتا ہے کہ روکوروکوروک کررکھواورڈرتے رہوڈرتے رہویہ شیطان فقروفاقہ سے تمہیں ڈراتا ہے اور تمہیں برائیوں کا تھم دیتا ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مغفرت کی وعدہ کرتا ہے کہ میری راہ میں میری مضاکے لیے خرج کروگے تو تمہاری مغفرت کروں گا اور اپنافضل برساؤں گا۔ بیسا بھی زیادہ برسائے گا مغفرت بھی ہوجائے گی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی وسعت ہے اور نیادہ برسائے گا مغفرت بھی ہوجائے گی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی وسعت ہے اور اللہ تمہارے حالات کو بھی خوب خوب جانتا ہے تو اس کی رحمت کی طرف کیوں توجہ نہیں اللہ تمہارے حالات کو بھی خوب خوب جانتا ہے تو اس کی رحمت کی طرف کیوں توجہ نہیں

ہوتی۔ یہاں ایک بات سوینے کی ہے وہ رید کہ شیطان کی طرف ہے تو اتنا فرمادینا کافی تھا کہ وہ فقر ہے ڈراتا ہے آ گے کا جملہ کیوں بڑھایا کہ برائی کا تھم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اتنا جملہ کافی تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ زیادہ کرے گا حالا تک بیان تو ہور ہا ہے خرچ کرنے یر، شیطان خرچ کرنے سے ڈراتا ہے کہ اگر خرچ کیا تو فقروفا قیہ کا شکار ہوجاؤ گے اور اللہ خرج کرنے پر اپنے فضل کا وعدہ کرتا ہے کہ میں اور زیادہ دول گا تو اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات کیوں لگادی،سواس کی وجہ یہ ہے کہ جب الله تعالیٰ کی راہ میں خرج کیا جاتا ہے تو دل سے مال کی محبت نکل جاتی ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دوسرے گنا ہوں ہے بھی بچالیتے ہیں جب گنا ہوں ہے نیج جائے گا تومغفرت ہوجائے گی۔ ویسے تو قاعدہ بیہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے جب تک تو بہ نہ کرے مغفرت نہیں ہونی مگر یہاں میں نے بتایا کہ جو خص اینے دل سے مال کی محبت نکال دیتا ہے اللہ کی راہ میں خرج کرنے کانسخد استعمال کر ہے مال کی محبت کا علاج کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برائیوں ہے بیخے کی توت اور ہمت پیدا فرمادیتے ہیں وہ برائیوں سے بچنے لگتا ہے تو اس کی مغفرت ہوجاتی ہے اور جوشیطان کے چکر میں پھنس جاتا ہے، شیطان کے چکر میں پھنسا کیسے کہ مال کی محبت دل میں اورمضبوط اورمضبوط اورمضبوط ہوتی چلی جاتی ہےاللہ کی راہ میں خرج کرنے سے ڈرتا ہے تو ایک تو یہ کہ ویسے شیطان اسے فقروفاقہ سے ڈراتا ہے پھر جب مال کی محبت دل میں پیوست ہوجاتی ہے تواس کا بتیجہ بیہ وتا ہے کہ ہرفتم کے گناہوں میں جتلا ہوجاتا ہے اور لمحہ بدلمحہ اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ایسے مخص کا حال بیہوجاتا ہے کہ پھراس کے باس قارون کا خزانہ بھی جمع ہوجائے تو بھی اے اللّٰہ کی راہ میں نکا لنے کی رغبت ،شوق اورفکرنہیں ہوتی ، بلکہ صد قات نا فلہ کی بات تو رہی الگ بیلوگ فرض یعنی ز کو ۃ اداءکرنے سے بھی غفلت ہر تتے ہیں اور اگر کہیں کسی جگہ پچھ رقم دی بھی تو وہ اپنی واہ واہ اور نام ونمود اور دوسروں کو زیرِ احسان كرنے كے ليے كيونكدان كامقصود دنيا ہوتى ہے جب كداس كے برعكس اللہ كے وہ

بندے جوانفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت کو جانتے ہیں جنہیں اللہ کے وعدوں پراعتاد ہے ان کا حال تو سیہوتا ہے کہ انفاق کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے حتیٰ کہ محنت مزدوری کرکے جو پچھ کماتے ہیں وہ بھی جمع کرنے کی بجائے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے ہیں اور بے شک بھی ہوشیار تا جرہیں۔

#### بهترصدقه:

رسول التُصلي التُدعليه وسلم نے فر ماياسب سے بہتر صدقه بيدلفظ 'صد قد' ب دال کی زبر ہے،لوگ صدقہ کہددیتے ہیں وہ سیجے نہیں صدقہ تو مہرکو کہتے ہیں، پھر کہددیتے ہیں" صدقہ جاربیہ' چارہیہ یا ندی کو کہتے ہیں بعنی باندی کا مہر، صدّ قہ جاربہ کہا کریں، رسول الله سلی الله علیه وسلم في فرمایا: بهترصدقه ب جهدالمقل بینی مشقت سے کمایا ہوا، رزق کی فراوانی نہیں، بقدر ضرورت رزق ملتاہے، بڑی مشقت سے، محنت سے کما كماكرا بنااور بجول كاپيد يال رباب اس من سے الله تعالیٰ كى راه ميں بجھ نكالے بيرجمد المقل ہے۔علماء کے لیے ایک بات بتادوں کہ میں خدمات دیدیہ کے بارے میں بیدُ عاء ما نگا کرتا ہوں آپ لوگ بھی اس کا معمول بنالیں کہ یا اللہ! تو ہم سے جوٹوئی پھوٹی خدمت لےرہا ہے تو تی چھوٹی ویسے ہی دین کے کام کررہے ہیں ، پیخدمت جہدالمقل ہے ہمارے یاس بچھ بھی نہیں جو بچھ بھی بن یا تاہے تواسے قبول فر ما تونے جہدا کمقل کو قبول فرمانے کا ،افضل صدقہ ہونے کا وعدہ فرمایا ہے تو ہماری ان ٹوٹی بھوٹی خدمات کو قبول فرمائے۔ دوسری دُعاء ہوتی ہے، یااللہ!اس بضاعة مزجاة كوتبول فرما۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب عزیز مصربن محے تو ان کے بھائی غلہ لینے کے لیے ان کے ماس كے كيونكه قطير ابوا تھا تو كہتے ہيں:

وَجِئُنَا بِبِطَاعَةٍ مُّرُجَةٍ فَاَوُفَ لَنَا الْكَيُلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا الْ (١٢-٨٨) یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں پہچانے نہیں تھان سے کہنے گا اے عزیز مصرا ہم تو مسکین لوگ ہیں ہمارے پاس تھوڑی سے نکمی می پونجی ہے، جوغلہ خرید نے کے لیے لائے ہیں، آپ ہماری اس نکمی پونجی پر نظر نہ کریں اپنی شان کرم کو دیکھیے اس نکمی پونجی کے عوض میں پھی ہمیں پورا پورا اناج دیں اور مزیدا پنے دست کرم سے بھی پچھ بہا ویس اللہ تعالی مجھے ان الفاظ میں دُعاء کرنے کی تو فیق عطاء فرماد سے ہیں کہ یا اللہ! ہم جو پچھ کردار ہا ہے وہ اللہ انہ ہم موجاق ہے، اوف لنا الکیل ہے۔ اسے قبول فرما، و تصدی علیناء جس قائل یہ موجاق ہے، اوف لنا الکیل ہے۔ اسے قبول فرما، و تصدی علیناء جس قائل یہ ہیں اس سے ہزار وں لاکھوں گنازیادہ اپنی رحمت کی بارشیں برساد ہے۔ آپ لوگ بھی ایسے دُعاء کیا کریں۔

ایک اور صدیث میں افضل صدقہ کے بارے میں فرمایا:

ان تسدق وانت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تسمه ل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان (متفق عليه)

تو بھی تندرست ہے جوان ہے، امیدیں ہیں کہ آ گے برھیں گے، پھولیں گے، پھولیں گے، پھولیں گے، پھولیں گے، اولا دہوگ پھر جب وہ جوان ہوگی تو اس کی شادیاں کریں گے پھر پوتے پڑاپوتے ہوتے چلے جائیں گے ابھی توضیح اور تندرست ہے ہزار وں سال زندہ رہنے کی امیدیں ہیں، جیسے نو سال سے زائد عمر کے ایک بڈھے نے تین سوسال کا ہھیکا لے لیا تو کسی ظریف نے لوگوں کو اطلاع دی کہ بھائیو! خوش ہوجاؤ ملک الموت مرگیا۔ لوگوں نے تبحیب ہواتو اس نے کہا کہ اگر ملک الموت زندہ ہوتا تو نو سے سال کا بڈھا تین سوسال کا ٹھیکا نہ لیتا۔ ابھی مرنے کا کوئی خوف نہیں ضرور تیں سامنے سال کا بڈھا تین سوسال کا ٹھیکا نہ لیتا۔ ابھی مرنے کا کوئی خوف نہیں ضرور تیں سامنے ہیں، شیطان ضرور تیں سامنے لاتا ہے دیکھو ابھی بیٹوں اور بیٹیوں کی شادی بھی کرنی ہیں، شیطان ضرور تیں سامنے لاتا ہے دیکھو ابھی بیٹوں اور بیٹیوں کی شادی بھی کرنی ہے، تانا اتنا جہز بھی تیار کرنا ہے، جیسے مجد کی منتظمہ کے ایک ناظم کا قصہ ہے کہ وہ سود پر

رقمیں لگار ہاتھا میں نے اس سے پوچھا کہ ایسا کیوں کررہے ہو؟ سودتو حرام ہے اس نے بتایا کہ اس کی آٹھ بیٹیاں ہیں ان کی شادی کے لیے سود پر قمیں لگاتا ہوں اگر سود پر قمیں نہیں لگاؤں گاتو ان کی شادیاں کیسے کروں گا۔ ہیں نے اسے بڑے درد سے سمجھایا کہ جمعے وکیل بنادو آٹھوں کو انجمی نمٹا دوں گاسب کی شادی ہوجائے گی اور دا مادالیے دلواؤں گاکہ آپ ساری عمر بھی ایسے دا ماد تلاش نہیں کرسکتے مگروہ اس پر راضی نہیں ہوا۔

رسول التُصلّى عليه وسلم نے فرمايا كەصدقە وە بےكەاللەكى را دىي الىي حالت ميس نکالے کہ تو جوان ہے، تندرست ہے اور آیندہ غنا کی امیدیں اور فقر کا خوف ہے، پچھ جمع کرلیں ابھی فلال کام بھی کرنا ہے فلال کام بھی کرنا ہے، ان حالات ہیں انسان جو صدقہ کرتا ہے اصل فضیات تواس کی ہے۔ اورجس نے ویکھا کہ اب ملک الموت آ پہنیا پھر کہتا ہے کہ اتنامسجد بنانے میں لگادیں، اتنا جہاد میں لگادیں، اتنا فلاں کو دے دیں، فرمایا وه تو هو چکا وارثول کا اب اس میں تیری وصیت کا اعتبار نہیں رہاوہ تو وارثوں کا حق ہو چکا، وہ حالت آنے سے پہلے پہلے سدھرجاؤ! اللہ سے مال برجانے کاطریقہ سکھلو۔ لوگ فضائل کی جو کتابیں پڑھتے ہیں ان میں نماز کے فضائل کہ فلاں نماز کی ہے فضیلت فلال کی بیفضیلت، اذ کار کے فضائل کہ فلال تنبیح پڑھ لی جائے فلال درود شریف پڑھ لیا جائے ان چیزوں کے فضائل تو بہت پڑھتے ہیں پھر بھی بھی یو چھتے بھی رہتے ہیں مگر صدقات کے فضائل یا تو پڑھتے ہی نہیں یا پھر عمل نہیں کرتے اس کے بارے میں کوئی نہیں یو چھتا۔اللہ کے بندو! فضائل رمضان کے بارے میں،فضائل ذکر کے بارے میں، فضائل نماز کے بارے میں یو چھتے ہوتو آخر فضائل صد قات کے بارے میں کیوں نہیں یو جھتے اس طرف توجہ کیوں نہیں ہوتی ، اللہ کی راہ میں مال خرج کرنے کی کمیا فضیلت ہے کوئی مجھی نہیں یو چھتا اور اللہ کی راہ میں جان دینے کی کیا فضیلت ہے اس کے تو تصور ہے ہی دھوتی دھلانے کا قصہ ہوجا تا ہے وہ بات تو مجھی تصور میں بھی نہیں آتی ،ادھر توجہ دیا کریں بھی اوپراد پر سے ہی پوچھ لیا کریں ،اللہ تعالیٰ

سب کوانی مرضی کے مطابق بنالیں۔

بعض لوگوں نے بیر بتایا ہے کہ وہ اپنے مال میں سے پچھ فیصد نکالتے ہیں اور بعض ایسے بھی فیصد نکالتے ہیں اور بعض ایسے بھی ہیں جومیری نقل اتار با چاہتے ہیں کہ جتنا آپ دے رہے ہیں، ہم بھی استے فیصد نکالیں گے، آنہیں میں روک دیتا ہوں کہ اس بارے میں میری نقل ندا تاریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

احب الاعمال الى الله ادومها وان قل (متفل عليه)

''الله تعالیٰ کے ہاں سب اعمال سے زیادہ محبوب وہ ہے جس پر مداومت ہو اگرچہ تھوڑا ہو۔''

ایسانہ ہوکہ ایک ہار کہیں جوش اٹھا تو بہت زیادہ نکال دیا پھر بیگم کی طرف سے پڑی ڈانٹ یا اپنا کوئی کام پورائیں ہوایا تجارت میں کچھ خسارہ ہوگیا کبھی نکال دیا پھر جلدی سے آیا نہیں تو سجھتے ہیں ارے! ارے! مال بڑھانے کا بینے خدتو ناکام ہوگیا پھر کہتے ہیں کہ بیگم معاف فرمائے آیندہ اللہ کی راہ میں نہیں نکالیس کے۔اللہ کی طرف سے پچھ امتحان بھی تو ہوتا ہے اگرجلدی سے نہیں ملاتو اللہ پریقین رکھے دنیا کی تجارتوں میں بھی یہ نہیں ہوتا کہ ادھر تجارت میں بیسیالگایا ادھر منافع برسنے گے بعض تجارتوں کے منافع تو نہیں ہوتا کہ ادھر تجارت میں بیسی سال کے بعد شروع ہوتے ہیں،اللہ کے وعدون پریقین رکھا کریں،اللہ کے وعدون پریقین رکھا کریں،اللہ کے وعدون پریقین

لوگ نصائل ایمال، فصائل نماز، فصائل ذکر، فصائل پر ووشریف، فصائل آیة الکری، فصائل آیت کریمہ، فصائل نیں، وغیرہ تو بہت پڑھتے ہیں اوراس پیمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں بھی نذر بھی مانتے ہیں تو نفل نماز کی یانفل روزوں کی فی سبیل اللہ مال خرج کرنے کی نذر نہیں مانتے، ہرفتم کے فصائل کی کتابیں خوب پڑھتے ہیں گر فضائل می کتابیں خوب پڑھتے ہیں گر فضائل میں مقاہر نقصان ہے، فضائل صدقات تو شاید بہت کم لوگ پڑھتے ہیں اس لیے کہ ان میں بظاہر نقصان ہے، بیسا نکالنا پڑتا ہے، پڑھ لیں گے فرانخواستہ کہیں اثر نہ ہوجائے اگر اثر ہوجائے تو بیسا

تکافنا پڑے گا پھرکیا ہے گااس لیے پڑھوہی مت اورا گرکہیں پڑھنا پڑھیا تو پہلے سے
طے کرے دل کو تالا لگالیں گے کہ خدا نخواستد دل پراس کا اثر نہ ہوجائے کہیں کوئی پیسانہ
تکل جائے دل کو تالا لگا کر پڑھتے ہیں۔ انگاش میں کا قصہ بنا تا رہتا ہوں انہوں نے
اپنے حالات میں لکھا کہ ایک بارکتاب گھر کے سامنے سے گزر رہی تھیں کتابوں کی
دوکان پر نظر پڑی تو دوکان کے اندر جا کر دیکھا ایک کتاب پر نظر پڑی جس کا نام ہے
ددفر کا ٹی پردہ کر ناپڑے گا وہ تو کرنا ہے نہیں تو پھر خریدوں ہی کیوں گر پھر اللہ تعالی نے
پڑھ ٹی تو پردہ کر ناپڑے گا وہ تو کرنا ہے نہیں تو پھر خریدوں ہی کیوں گر پھر اللہ تعالی نے
مدفر مائی کہ اچھا کتاب لے تو لو پڑھنا مت، کتاب لے لی کئی دن تک کتاب رکھی اور پھنی
مگر پڑھی نہیں کتاب پر نظر پڑتی رہتی تھی ایک دن سوچا کہ پڑھنی لوں، پڑھی اور پھنی
مگر پڑھی نہیں کتاب پر نظر پڑتی رہتی تھی ایک دن سوچا کہ پڑھنی لوں، پڑھی اور پھنی
کمل شری پردہ کرلیا، لوگوں نے کہا تیراد ماغ خراب ہو گیا تو اس نے جواب دیا کہ د ماغ
تو پہلے خراب تھا اب تو درست ہوگیا۔ ای طرح لوگ فضائل صدقات نہیں پڑھتے کہا گر

## لوگول كاغلط نظرييه:

بڑے بڑے بال دارلوگ بھی منت مانے ہیں تو یاستی کافتم کروانے کی ، آ بت کر بہدکافتم کروانے کی ، اسٹے نقل پڑھنے کی ، اسٹے روزے رکھنے کی ، حتیٰ کہ کی لوگ کہتے ہیں کہ اسٹے سونغلوں کی منت مانی ، کی سونغل میرے ذھے ہیں۔ محر بھی ایک ہیسا اللہ کی راہ ہیں دینے کی منت نہیں مانے۔ ایک شخص نے بتایا کہ ہمارے گھر ہیں ڈاکو آگئے ہیں نے آگئے ، بتانے والا بہت بڑا مال دارہے ، کہتے ہیں کہ ہمارے گھر ہیں ڈاکو آگئے ہیں نے منت مانی کہ اگر میرا مال نی جائے تو ہیں ایک سور کھت نقل پڑھوں گا ، حالا تکہ ہونا تو یوں چاہے تھا کہ اس وقت یہ کہتے کہ یا اللہ! ہیں یہ سارے کا سارا مال تیری راہ ہیں لگا دوں گا ، پورا مال جہا د پر خرج کردوں گا بلکہ اس ہے بھی زیادہ بہتر صورت یہ کہمنت مانے کی

بجائے یوں کہتا کہ یااللہ! میں نے بیسارے کاسارامال تیری راہ میں لگاد ما حالاتکہ نتیجہ تو ين نظے كاكما كر د اكووں سے فئے كميا تو لگاؤں كانے كائى نبيس تو كہاں سے لگائے گا، بتيجة وايك عى ميم كمني من بهت فرق ب نذر ماننے كامطلب توبيہ كم اللہ سے شرط لگالی کہ تو میراید کام کرے گا تو میں کروں گا تو نہیں کرے گا تو میں بھی نہیں کروں گا، الله ہے کہدر ہاہے کہ ہم حساب چکانا جانتے ہیں، ہم لین دین خوب جانتے ہیں دیکھا گر تو نے میرا کام کیا تو **میں کروں گا تو نے نہیں کیا تو میں بھی نہیں کروں گا ب**فل بھی پڑھتے ہیں تواسی نیت سے کہ اگر تو نے میرایہ کام کیا تو میں نقل پڑھوں گا ورنہ نقل نہیں پڑھوں گا ( نذر کی پوری تفصیل جواہرالرشید جلدنمبر ہم جو ہرنمبرا میں دیکھیں ) اس مخص کوتو اللہ کے سامنے بیاقر اوکرنا جا ہے تھا کہ یا اللہ! میں اقر اری مجرم ہوں میں نے تیری راہ میں مھی خرج نہیں کیا بیای کا وبال ہے کہ ڈا کو گھر میں تھس آئے ، یا اللہ! میں تو بہ کرتا ہوں اور بیہ مال تیری راه میں لگانے کی نیت کرتا ہوں میں شرطنبیں لگاتا کہ تو بچائے گاتو لگاؤں گا، ابھی سے لگاتا ہوں ، دونوں باتوں میں بہت فرق ہے۔ اس سے بھی اعلیٰ بات تو یہ ہے كرمادش بيش آنے سے بہلے عى الله تعالى كى راه مى لكا تار بے تاكدا يے حوادث بيش ى نە تىكى ، يىلى ى كاتار ب، اگريىلى كھوند كھواللەكى راه مىں لگاتار بتاتو وه مال ڈاکوؤں سے محفوظ رہتا بالفرض کوئی آفت آنجی جائے تو وہ بظاہرتو آفت ہے مگر درحقیقت وه آفت بیس الله کی رحمت موتی ہے:

وَلَنَّلُونَكُمْ بِشَى مِنَ الْمَحُوفِ وَالْجُوعُ وَنَقُصِ مِنَ الْاَمُوالِ وَالْاَنْفُسِ
وَالشَّمَرَاتِ ﴿ وَبَشِّرِا الصَّبِرِيْنَ ٥ أَلَّلِيْنَ إِذَا اَصَابَتُهُمْ مُصِيْبَةً ﴾
قَالُوا إِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا اِلْهِ رَاجِعُونَ ٥ أُولَٰذِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوتُ مِنْ
وَالشَّمُ وَرَحْمَةً و أُولَٰذِكَ هُمُ الْمُهَعَلُونَ٥ (٢-١٥٥ تا١٥٥)
ال وقت ان آیات کی پوری تفصیل بتانا مقصود نیس مرف به بتانا چامول کا که الله نعالی کے بندول کا اگر پھی نقصان ہوجاتا ہے تو وہ اللّٰہ کی رحمت ہے: اُولَٰذِکَ عَلَيْهِمُ مَا لَٰمُهُ عَلَيْهِمُ مَا لَٰمُ اللّٰہ کی بندول کا اگر پھی نقصان ہوجاتا ہے تو وہ اللّٰہ کی رحمت ہے: اُولَٰذِکَ عَلَيْهِمُ

صَلُوتُ مِنْ دُبِهِمْ وَرَحْمَةُ ان كرب كى طرف سان پرعام رحمتیں بھی ہیں اور خاص رحمتیں بھی ہیں اور خاص رحمتیں بھی ہیں اور خاص رحمتیں بھی ان کا کسی حال میں بھی نقصان بیس ہوتا۔ کسی نے بہت بوی تجارت میں مال لگادیا تو دیکھینے میں تو مال اس کے پاس چلا گیا مگر دو چلا کہاں گیا وہ تو بہت بوی تجارت میں لگ گیا ، اللہ کے بندے کا بھی نقصان نہیں ہوتا قائدہ بی قائدہ ہوتا ہے۔

#### اصحاب غار:

تصحیح بخاری میں تین اشخاص کا قصہ ہے کہ وہ کہیں جارہے ہے، بارش سے بیخے کے لي تينون غار من حلے محے ، او برے ايك چان از حكى جس ے عار كامنہ بند ہو كيا ، اب اندرے چٹان کو کیے ہٹا گیل موت کے مند میں تھنے ہوئے ہیں ، بیخے کی کوئی صورت نہیں،انہوں نے کہا کہ ہم دُعاء کریں تینوں! پناا پناعمل جواللہ تعالیٰ نے مقدر فر مادی<u>ا</u> ہو اورجس کی تو نیق دے دی ہواس کے داسطے سے اللہ تعالیٰ سے دُعاء کریں۔اس وفت تیسر سے مخص کا قصہ بتانامقصود ہے اس لیے پہلے دواشخاص کے قصے حذف کرتا ہوں۔ جب بہلے دواشخاص کی وُعاء سے غار کا دو تہائی منگل کیا تو تبسرے نے یوں وُعاء کی: ما الله! تجھےمعلوم ہے کہ میں نے ایک مزدور رکھا تھا، چند کلوجاول اس کی اجرت متعین کی تھی بھی بات پروہ مزدور ناراض ہوکر چلا گیا اورائی اجرت کا غلہ لے کرنہیں گیا ،میرے یاس بی چھوڑ دیا میں نے اسے کاشت کردیا، اس سے جو پیداوار ہوئی اسے پھر کاشت کردیا پھرنگل پھر کاشت کردیا وہ پیدادار اتنی بڑھ گئی کہ اس پیدادار ہے بیل، گائے، اونث، بكريان اورغلام وغيره خريد، كل سالون كے بعدوه مردور آيا كہنے لگا: الله ي ڈر دمیراحق دو کتنے سالوں ہے دہائے بیٹھے ہو۔ میں نے کہا بیسب سامان لے جاؤید تہاراہ۔اس نے کہا کہ اللہ کے بندے! کیوں نداق کررہے ہو؟ میں نے کہا کہیں میں غداق نہیں کررہا پھراسے بوری تفصیل بتادی۔وہ مردور بھی اللہ تعالی کا ایسا بندہ نکلا کہ ایک چیز بھی نہیں چھوڑی، سب بی سمیٹ کر لے حمیا، خیال کرتا کہ زمین آپ کی،

محنت آپ کی ، وہ تخم بھی آپ بی کا تھاجب تک میں نے اس پر تبضہ نہیں کیا تھا، سارا پھھ آپ بی کا ہے، اگر ویسے عطیہ دیتے ہیں تو تھوڑ ابہت دے دیں پھراگر وہ نہ بھی رکھتے کوئی بات نہیں تھی ، پیش کش تو کر دیتا مگراس نے سب پھھ لییٹا اور چل دیا۔

اس پر جھے اپنا ایک قصہ یاد آجاتا ہے، الله تعالی اہل دل کی برکت ہے جمیں بھی ان کی فہرست میں داخل فر مالیں ، قصہ بیہ ہوا کہ بعض لوگوں نے میری معرفت تجارت میں میچھ رقوم لگائیں، دنیا کا دستور ہے کہ آمدن بہت بڑی آرہی ہو پھر سجان اللہ! سجان الله! حضرت جی! آپ کی برکت سےسب کھے حاصل ہور ہاہے، جب سے آپ کی معرفت رقم لگائی ہے ماشاء اللہ! آپ کی بدولت بہت تفع ہور ہاہے، اللہ تعالیٰ کا کرنا میہوا کہ جس کے باس مقم لگائی تھی اس کا انتقال ہو گیااس کی اولا دیے کہا کہ ہمیں تو میجی معلوم بی نہیں،ساری رقبیں ختم ہوگئیں! الحمد للد! میرے قلب پر بال برابر بھی اس کا احساس نہ ہوا حالاتکہ میری کل یونجی وی تھی ،اس کے سوالوئی ذریعیہ آمدن نہ تھا،اب جب مہینہ پورا موتو آمدن کہاں ہے آئے؟ کی مجمی نہیں تھا، ایسے حالات میں انسان پریشان ہوتا ہے محر بحدالله تعالی میرے قلب بربال برابر بھی اثر نہ ہوا۔ مزید بیک میں نے بیطے کرایا کہ جن لوگوں کی رقمیں ہیں ہزار تک میرے ذریعے سے لگی ہیں میں انہیں اداء کروں گا کیونکہ میں نے کم بیسے وانوں کو بھی ساتھ لگالیا تھا کہ چلو کچھان کا بھی فائدہ ہوتا رہے، جن کے بیں سے زائد مثلاً ساٹھ ستر ہزار ہیں وہ تو ویسے بھی لاکھوں بتی ہیں۔ایک طرف تو اپنی آیدن کے لیے ایک پیسا بھی نہیں اور ساری یو نجی ختم ، ووسری طرف بیے طے كرلياك بيس ہزارتك جس جس نے رقم لكائي تقى انہيں اپنى جيب سے اداء كروں كا، سننے والاتوب وقوف بی سمجے گا، مجھے خوداس پر مجھی بردی منسی آتی ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ الله تعالی نے مجھے اصحاب غاریس سے اس تیسرے دُعاء کرنے والے کی فہرست میں واخل كرديا\_ من في جب ان لوكول سے كها كه تجارت كاحشر توبيه واكه سارا قصه بى یاک ہوگیا مرآب لوگوں کی جورقیس ہیں میں این پاس سے دے دوں گا پرجس جس کورقم دی اس نے فورا لے لی ، ایک بار بھی پنہیں کہا کہ بیآب کے ذمہ تھوڑا ہی ہے، جیسے مقدر تھا ہو گیا رہنے دیجیے، وہ یا کچ جیدا فراد تھے سارے ہی اللہ والے تھے، سب برابر تھے، ایک نے بھی ایک بار بھی نہیں کہا کہ آپ کے ذمہ نبیں آپ کیوں دیتے ہیں پھر میں نے تو طعے ہی کرلیا تھا کہ ضرور دوں گا اگروہ لوگ اٹکار کرتے تو پھر بھی میں انہیں اصرار کرے دیتا، ہدیدوغیرہ کہ کردے دیتا مگران کے اس معاملے سے بہت تعجب ہوا۔ یہ بات بھی بتادوں کہ جب میں نے یہ طے کرلیا توایک مہینہ بھی نہیں گز را کہ سب کی رقمیں دے دیں، غالبًا جالیس ہزار کے قریب ہوں گی،اینے مصارف میں بھی ایک دن بھی پریشانی لاحق نہیں ہوئی ،اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا فرمادیے اور پھر صرف یمی نہیں کہ یہاں کےمصارف ہوں بلکہ اس سال خود بھی اور گھر کے دوافراد کو بھی حج كروايا۔الله كى خاطر جب انسان كچھ كرتا ہے تو يوں غيب سے مدد ہوتى ہے، حيران ہوں عقل حیران روجاتی ہے کہ کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ اسباب پیدافر ماتے ہیں۔ غار والصحف كا قصه بتانے ہے مقعمدیہ ہے كہاس نے اس مزدور كوالله كى خاطر سب کچھ دے دیا ور ندمز دور کاحی نہیں بنما تھا،اس کے اس نیک عمل کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے اسے کتنی بڑی مصیبت سے بچالیا۔

## بادل سے واز سنائی دینا:

رسول الدلاسلى الدلاس

تو میرانام کیوں دریافت کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اس بدلی میں جس کا یہ پائی ہے ایک آوازی کہ تیرانام لے کر کہا کہ اس کے باغ کو پائی دے، تو ایما کیا ممل کرتا ہے کہ اس قدرمقبول ہے؟ اس نے کہ جب تو نے پوچھ بی لیا تو مجھے بتانا پڑے گا، میں اس کی کل بیداوارکود یکھتا ہوں اور ایک تہائی خیرات کردیتا ہوں، ایک تہائی اپنے بال بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں اور ایک تہائی بھراس باغ میں لگادیتا ہوں۔ (مسلم)

آج جولوگ بی قصین گے وہ کہیں مے کہ ہمارے گھر کے مصارف تو پوری آ مدن سے بھی پورے نہیں ہورہے۔ کسی نے فون پر بتایا کہ ایک شخص کی تخواہ ستر ہزار روپ ماہانہ ہے اور صرف میاں بیوی دوا فراد ہیں، مکان کرائے کا ہے، مکان کا کرایہ دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں وہ اپنے بھائیوں اور بہنوں سے قرض ما نگ رہے ہیں تا کہ مکان کا کرایہ ادا کر سکیں۔ صرف دوا فراد اور ستر ہزار روپ ماہانہ وہ بھی کم پڑجاتے تا کہ مکان کا کرایہ ادا کر سکیں۔ صرف دوا فراد اور ستر ہزار روپ ماہانہ وہ بھی کم پڑجاتے ہیں۔ فون پر بوری عبر تیں حاصل ہوتی ہیں لوگ بہت عجیب تھے بتاتے ہیں:

فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (٢-٢١١)

ایک فائدہ تو فون کا بیہ ہے کہ لوگ مسائل شرعیہ پوچھتے ہیں اور دین کا ایک مسئلہ

پوچھنے پرایک ہزارر کھات نفل سے زیادہ اجر ملتا ہے تو جو بتائے گا اسے کتنازیادہ اجر لیے
گا، اور دوسرافائدہ بیہ کہ عبرت کے قصے معلوم ہوتے ہیں۔ کسی نے فون پر بتایا کہ ان کا بیٹا
وُاکٹر ہے اور اس کی تخواہ شاید بچاسی ہزاررو پے ماہانہ بتائی وہ بھی صرف میاں بیوی ہیں
ان کی اولا دنہیں ، اولا د پر شاید اس لیے بندش نگار کھی ہے کہ پھر اس کے لیے کہاں سے
پیسا آئے گا، انہوں نے بتایا کہ میرا بیٹا مقروض رہتا ہے اور جھے سے (بعنی اپنے والد
سے ) بھی قرض لیتا ہے ، اتنامسکین ہے مقروض رہتا ہے اور جھے سے (بعنی اپنے والد
فون پر کہا کہ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ بیس بینک کے سود سے اسے قرض و سے دیا کروں
جائز ہے یانہیں ؟ کیسی عبرت کا قصہ ہے بچاسی ہزار رو پے ماہانہ تخواہ اور صرف دوافراد
جائز ہے یانہیں؟ کیسی عبرت کا قصہ ہے بچاسی ہزار رو پے ماہانہ تخواہ اور صرف دوافراد

### فضائل تركيم عكرات:

فضائل پر بات ہورہی تھی کہ لوگ فضائل اعمال میں سے وہ حصے پڑھتے ہیں کہ جن پر علم کرنا آسان ہاور جہاں مال نکالنے کی بات ہوتی ہاسے پڑھتے ہی نہیں اوراگر کہیں فلطی سے پڑھ لیاس لیا تو اس پڑھل نہیں کرتے ،اس بارے میں بیسوچیں کہرک منکرات کی تو بہت فضیلت ہے،اللہ کی نافر مانیوں کوچھوڑ نا تو فرض ہے،اللہ کی ہرنافر مانی کوچھوڑ نا تو فرض ہے،اللہ کی ہرنافر مانی کوچھوڑ نافرض ہے،فرض کا اجر بھی نفل سے کی گنازیادہ ہے اور بیفرض اواء کرنے پرحرام کا موں سے نیچنے پرونیا میں ہرتنم کی آفات ومصائب سے نیچنے کے وعدے ہیں،اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلانوں پراعلان ،اعلانوں پراعلان کہ جو ہماری نافر مانی چھوڑ دے گا ہم اسے ہرتنم کی تکلیف اور پریٹائی ہے بچالیں گے:

وَمَنُ يُتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخُرَجًا ٥ وَيُرُزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ الْ (٣-٢٥)

جوبھی اللہ تعالیٰ کی تافر مانی سے بچگا پر بشانیوں سے محفوظ رہے گا اور رزق تواسے
اتنادیں کے کہ وہم و گمان سے بھی زیادہ ، اسے بتا بی نہیں چلے گا کہ کہاں سے برس رہا
ہے بہتوایک آیت میں نے پڑھ دی ور نظر آن مجید میں گئی آیات ہیں ، کتنی حدیثیں اس
بارے میں ہیں ، کتنے قصے ہیں کہ جولوگ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ
ان پر دنیا میں بھی رحمتیں بی رحمتیں برساتے ہیں اور نافر مانوں پر کیسے کیسے عذاب مسلط
کرتے ہیں۔ یہاں ایک چھوٹا سا کتا بچہ ہے ''سیاسی فتئے'' یہ کتا بچہ زیاوہ سے زیادہ
لوگوں تک پہنچا کمیں مجلس میں پڑھا کریں سنا کریں ، جینے بھی عذاب ہیں خواہ وہ سیاس
فتنوں کے عذاب ہوں ،خواہ وہ قدرتی عذاب ہوں ،جتنی بھی تکلیفیں ہیں بیانسانوں کی
بدا تھالیوں کی وجہ سے ہیں ، یہ فیملہ قرآن مجید میں ایک بارنہیں گئی بار سنایا گیا ہے اس
بدا تھالیوں کی وجہ سے ہیں ، یہ فیملہ قرآن مجید میں ایک بارنہیں گئی بار سنایا گیا ہے اس

دوسرے درجے میں نوافل ہیں۔

# ختم اورخوانیاں ذریعیشکم برسی:

آج کا مسلمان نافر مانی تو چھوڑ تانہیں اور صدقات وخیرات بھی نہیں کرتا، بس نوافل پڑھتے ہیں اورختم بہت کرواتے ہیں اور ہاں نذریں بہت مانتے ہیں اور نذرجو مانتے ہیں اور نذرجو مانتے ہیں ال نہیں نکالے بلکہ درود شریف کی نذر مان لی، آبت کریمہ کے ختم کی نذر مان لی، آبت کریمہ کے ختم کی نذر مان لی، ختم قرآن کی نذر مان لی، پھر خواندوں میں کھانے پینے کے مزے بھی تو ہوتے ہیں وہ کہاں چھوڑے آج کامسلمان خواندوں میں کھانے پینے کی فرجوتی ہے۔

پید کرچہ ہے مقدم اے عزیز لیک فکر آخرت ہے اور چیز

 کریں گے اس سے تو جان تکلی ہے چڑی جائے تو جائے دمڑی نہ جائے اورا گراللہ تعالیٰ
کی نافر مانی چھوڑتے ہیں تو وہ تو اور بھی زیادہ مشکل ،اللہ کی نافر مانی چھوڑ کر دنیا میں زندہ
کیسے رہیں گے۔ آج کے مسلمان کا عقیدہ بہ ہے کہ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے شیطان
کابندہ بنتا پڑے گا، رحمٰن کے بند ہے بن کر دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتے بعنی اس کا ایمان بہ ہے کہ شیطان کی طاقت اللہ کی طاقت سے زیادہ ہے، شیطان اپنے بندوں کی حفاظت ہے کہ شیطان اپنے بندوں کی حفاظت سے زیادہ ہے، شیطان اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے جبکہ رحمٰن اپنے بندوں کی حفاظت نہیں کرسکتا۔

### بدوی کا قصہ:

ایک بدوی کا کتا مرد ہا تھا اور وہ رور ہا تھا بہت رور ہا تھا، کسی نے پوچھا کیوں رو
رہ ہو؟ بدوی نے بتایا کہ میرا کتا مرد ہاہے جھے اس کتے ہے بہت محبت ہے۔ اس نے
پوچھا کہ کتا کیوں مرد ہاہے کیا بیاری ہے؟ بدوی نے بتایا کہ یہ بھوک سے مرد ہاہے۔
قریب ہی ایک بورا بھرار کھا تھا اس شخص نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس
میں روٹیاں ہیں۔ اس شخص نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس میں روٹیاں
ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ ارے! تیرا کتا بھوک سے مرد ہاہے اور تیرے پاس روٹیوں کا بورا
بھرار کھا ہے اسے کھا تا کیوں نہیں؟ بدوی کہنے لگا کہ روٹی پر پیساخرج ہوا ہے آنسوتو مفت
کے ہیں، آنسوؤں کے دریا ہے دریا بہا دوں گا گرروٹی کا ایک لقہ بھی نہیں دوں گا۔

آج کا مسلمان الله کی نافر مانی تو چھوڑ تائیں، ہرمصیبت سے نیچنے کا واحد علاج جس کا اعلان الله اوراس کے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے بار بار فر مایا کہ و نیا وآخرت میں عذاب سے نیچنے کا واحد طریقہ بیہ ہے کہ الله کی نافر مانی جھوڑ دو، جو بھی نافر مانی نہیں جھوڑ ہے گا وہ اللہ کے عذاب سے نیج نہیں سکے گا۔ گریہ نافر مانی اس لیے نہیں جھوڑ تا کہ ختم کرنا کروانا آسان ، وظا نف پڑھ لیمنا آسان ، نافر مانی جھوڑ نامشکل ۔ اللہ تعالی اس قوم کو ہدایت عطاء فرمائیں ، عقل عطاء فرمائیں کہ یہ بات ان

کی سمجھ میں آجائے کہ اللہ کی نا فر مانی حجوزے بغیر اللہ کو راضی نہیں کیا جاسکتا اور اللہ کو راضی کیے بغیراس کے عذاب سے نہیں بچاجاسکتا، بیددو جملے یا دکرلیں آگے دوسروں تک مجمی پہنچایا کریں۔

## سياه دل عذاب الهي كالمستحق:

جن لوگوں کے دل سیاہ ہوجاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حالات یوں بیان فر مار ہے ہیں :

وَإِذَا تُسُلَّى عَلَيْهِ اينُنَا وَلَى مُسْتَكْبِرًا كَانَ لُمُ يَسْمَعُهَا كَانُ فِي ﴿ وَإِذَا تُسُمَعُهَا كَانُ فِي ﴿ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لَا اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّ

ان لوگوں پر جب اللہ تعالیٰ کی آئیش پڑھی جاتی ہیں اور ان سے کہاجا تا ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈروتو: وَلِی مُسْتَحْبُوا وہ کہتے ہیں ار سے چھوڑ وملاؤں کی ہائیں، تکبر سے اکر تا ہوا کہتا ہے چھوڑ ویہ بائیں، تک اُن گئم مَسْمَعُهُ ارخ مور کراتی ہے پروائی سے جاتا ہے کہ جیسے اس نے بیآ بت نی بی نہیں، تک اُن فی اُدُنیهِ وَ قُوا اگو یا کہاں کے کانوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈاٹ لگادی ہے، اس کے کان بند ہیں سن ہی نہیں رہے، کانوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈاٹ لگادی ہے، اس کے کان بند ہیں سن ہی نہیں رہے، فَبُرِقُ وَ مُعَدَّا فِ اَلْهُمْ، انہیں ورونا کے عذاب کی بشارت و بجیے، ان کے لیے ونیا میں بھی تباہی ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کی سیابی سے، ول کی تخی سے، ول کی تخی سے، ول کی تخی سے، ول کی تخی سے، ول کی کورت سے، ول کی ظلمت سے سب کی حفاظت فریا کیں۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلىٰ اله وصحبه اجمعين والحمدلله رب العلمين.

## اضافه

حضرت اقدس کے علم پراس وعظ کے آخر میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں آیات اور احادیث کا اضافہ کیا جارہا ہے تاکہ بیدوعظ امت کے لیے زیادہ نافع ہو۔ جامع

# انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں آیات واحادیث

#### آيات:

مُعَدًى لِلْمُتَّقِينَ ٥ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْدُنَ بِالْغَيْبِ وَيَقِيلُمُونَ الصَّلواةَ وَمِمَّا رَزَقْتِهُمْ يُتُفِقُونَ ٥ وَاللَّهِ اللَّهِ مَنْ يُوْمِنُونَ بِمَآ أُنْزِلَ اللَّيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ وَاللَّهِ اللَّهِ مِنْ يَوْقِنُونَ ٥ أُولَلْكِكَ عَلَى هُدَى أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ وَاللَّهِ مِنْ قَبْلِكَ وَ وَاللَّهِ مِنْ قَبْلِكَ وَ وَاللَّهِ مِنْ قَبْلُكَ وَ وَاللَّهِ مِنْ قَبْلِكَ وَ وَاللَّهِ مِنْ قَبْلِكَ وَ وَاللَّهِ مِنْ قَبْلُكُ وَنَ ٥ أُولَلْكِكَ عَلَى هُدَى أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ وَاللَّهِ مِنْ قَبْلُكُ وَ وَاللَّهِ مِنْ قَبْلِكَ وَ وَاللَّهِ مِنْ قَبْلِكَ وَ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهُ مُلْكُونَ ٥ (٢-١٣٢) مِنْ قَبْلِكَ مَنْ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ فَلِحُونَ ٥ (٢-١٣٢)

''(بیکتاب یعنی قرآن مجید) راستہ بتانے والی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کو جو یقین لاتے ہیں غیب کی چیزوں پراور قائم رکھتے ہیں نماز کواور جو پھی ہم نے انہیں دیا ہے اس میں خرج کرتے ہیں اور وہ لوگ ایسے ہیں جو یقین رکھتے ہیں (ایمان لاتے ہیں) اس کتاب پر بھی جوآب پر نازل کی گئی اور ان کتابوں پر بھی جوآب پر نازل کی گئی اور ان کتابوں پر بھی جوآب سے بیلے نازل کی گئیں اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں بھی لوگ اس مجے راہتے پر ہیں جوان کے رب کی طرف سے ملا مکت ہیں بھی لوگ اس مجے راہتے پر ہیں جوان کے رب کی طرف سے ملا

ہےاور یمی لوگ فلاح کو پہنچنے والے ہیں۔'

'' پھسارا کمال ای میں نہیں (آگیا) کہتم اپنا منہ شرق کو کرلو یا مغرب کو لیکن (اصلی) کمال تو ہے کہ کوئی فخص اللہ تعالیٰ پریفین رکھے اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور (سب) کتب (ساویہ) پر اور رسولوں پر اور اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو اور تیب ہوں کو اور علیہ والوں کو اور خرج ) مسافروں کو اور (ضرورت شریعہ سے) سوال کرنے والوں کو اور گردن چھڑانے میں اور نماز کی پابندی رکھتا ہوا ور زکو ق بھی اداء کرتا ہواور جواشخاص (ان عقائد واعمال کے ساتھ بیا خلاق بھی رکھتے ہوں کہ ) اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہوں جب عبد کرلیں اور وہ لوگ مستقل رہنے والے ہوں جب عبد کرلیں اور وہ لوگ مستقل رہنے والے ہوں جب عبد کرلیں اور وہ لوگ مستقل رہنے والے ہوں جن بی اور تبال میں بیلوگ ہیں جو سیج والے ہوں تنگدی میں اور بیاری میں اور قبال میں بیلوگ ہیں جو سیج والے ہوں تنگدی میں اور بیا لوگ ہیں جو (سیج) متقی (کہا کے ساتھ موصوف) ہیں اور بی لوگ ہیں جو (سیج) متقی (کہا طائے ) ہیں۔''

﴿ وَآنَفِ قُوا فِي مَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تَلْقُوا بِأَيْدِيْكُمُ إِلَى التَّهُلُكُ وَ وَا تَلُقُوا بِأَيْدِيْكُمُ إِلَى التَّهُلُكُ وَ وَا تَلُقُوا بِأَيْدِيْكُمُ إِلَى التَّهُلُكُ وَ وَآخُسِنُونَ وَ ١٩٥٣) وَ الحُسِنُونَ وَ ١٩٥٣) " (١٥ مَن اللّهُ يُحِبُ المُحُسِنِيْنَ وَ ١٩٥٣) " (١٥ مَن اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

(ایخ آپ کو) این ہاتھوں تباہی میں مت ڈ الواور کام اچھی طرح کیا کرو بلاشبہ اللہ تعالی پند کرتے ہیں اچھی طرح کام کرنے والوں کو۔''

⑦ وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُتُفِقُونَ لَا قُلِ الْعَفُولَ (٢-٢١٩)

''اورلوگ آپ ہے دریافت کرتے ہیں کہ (خیرخزات میں) کتنا خرچ کیا کریں،آپ فرماویجیے کہ جتنا آسان ہو۔''

(۵) مَنْ ذَا اللّهِ يَقْبِضُ وَيَبُضُهُ لَا وَإِلَيْهِ تُوْجَعُونَ (۲-۲۳۵)

كَثِيْرَةً \* وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبُضُهُ لَا وَإِلَيْهِ تُوْجَعُونَ (۲-۲۳۵)

"كون فخص ہے (ایبا) جوالله تعالی کوقرض دے اجھے طور پرقرض دینا پھر الله تعالی اس (کے ثواب) کو برها کر بہت ہے جھے کردے اور الله تعالی کی کرتے ہیں اور فراخی کرتے ہیں اور تم ای کی طرف (بعد مرنے کے)

لے جائے جاؤگے۔"

''اے ایمان والوخرج کروان چیزوں میں سے جوہم نے تہمیں دی ہیں قبل اس کے کہوہ دن (قیامت کا) آجائے جس میں نہ تو خرید وفروخت ہوگی اور نہ دوئتی ہوگی اور نہ (بلااذن الہی) کوئی سفارش ہوگی اور کا فرلوگ ہی ظلم کرتے ہیں (تو تم ایسے مت بنو)''

''جولوگ الله تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں کوخرچ کرتے ہیں ان کےخرچ

کیے ہوئے مالوں کی حالت الی ہے جیسے ایک داند کی حالت جس سے (فرض کرو) سات بالیں جمیں (اور) ہر بالی کے اندرسودانے ہوں اور بیہ افزونی اللہ تعالی جسے چاہتا ہے عطاء فرما تا ہے اور اللہ تعالی بڑی وسعت والے ہیں جانے والے ہیں۔''

الله يُن يُنفِقُونَ امُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ لاَيَتْبِعُونَ مَا اَنْفِقُوا مَنَّا وَلَا يَعْبِعُونَ مَا اَنْفِقُوا مَنَّا وَلَا أَدُى لاَ يَعْبِعُونَ مَا اَنْفِقُوا مَنَّا وَلاَ أَدُى لا يَعْبُعُونَ عَلَيْهِمُ وَلا هُمُ مَنْ وَلاَ هُمْ وَلا هُمْ وَلا هُمْ يَحْزَلُونَ ٥ (٢-٢٢٢)

''جولوگ اپنامال الله کی راه میں خرج کرتے ہیں پھرخرج کرنے کے بعد نہ تو (اس پر) احسان جماتے ہیں اور نہ (برتاؤ سے) اسے آزار پہنچاتے ہیں ان لوگوں کوان (کے اعمال) کا ثواب ملے گا ان کے رب کے پاس اور نہ ان برکوئی خطرہ ہوگا اور نہ وہ مغموم ہول گے۔''

(الله المستقتِ أَيْعِمًا هِي وَإِنْ تُعَفِّوُهَا وَتُوْتُوهَا وَتُوْتُوهَا وَتُوْتُوهَا وَتُوْتُوهَا الله الله وَالله وَله وَالله وَلّه وَالله وَ

''اگرتم ظاہر کرکے دوصد قات کوتو بھی اچھی بات ہے اور اگران کا اخفاء کرو اور فقیروں کو دے دوتو بیا خفاء تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ (اس کی برکت ہے ) تمہارے بچھ گناہ بھی دور کردیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کا موں کی خوب خبرر کھتے ہیں۔''

- الله تعمَّقُ الله الرّبوا وَيُربِى الصَّدَقَاتِ الله (٢-٢٤)
  الله تعالى سودكومنات بين اورصد قات كوبره حات بين "
- الله يَهِ عَلِيمٌ وَ ثَنْ فَقُوا مِمَّا لُحِبُّونَ ﴿ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
   قَالَ الله بِهِ عَلِيمٌ ٥ (٣-٩٢)

" تَحْرَكُالُ وَ مَحَ الْمُوسِى فَدُهُ الْمُرْسَوِمِ يَهِال تَكَ كُدا فِي بِيارى چِيرُ وَحْرَجَ فَهُ كُروكُ الدي كَلَيْ بِيارى چِيرُ وَحْرَجَ فَهُ مَروكَ الله تعالى الله مَحْرُوب جائة إلى مَنْ الله مَنْ الله مُعْرَفُونَ اللهُمُ بِالْيُلُ وَالنَّهَادِ مِسَوًّا وَعَلاَيَهَ قَلَهُمُ اللهُمُ بِالْيُلُ وَالنَّهَادِ مِسَوًّا وَعَلاَيَهَ قَلَهُمُ اللهُمُ بِالْيُلُ وَالنَّهَادِ مِسَوًّا وَعَلاَيَهَ قَلَهُمُ اللهُمُ اللهُمُ عَلَيْهِمُ وَلاَ مُعَلَيْهِمُ وَلاَ مُعَمَّ يَعَمَّ لُونَ ٥ المُسَلَّمُ مَنْ دَيِهِمُ وَلاَ مَوْف عَلَيْهِمُ وَلاَ مُعَمَّ يَعَمَّ لُونَ ٥ الْمُسَلِّمُ وَلاَ مُعَمَّ يَعْمَ لُونَ ٥ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُمُ اللهُمْ وَلاَ مُعَمَّ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ وَلاَ مُعَمَّ يَعْمَ لُونَ ٥ اللهُمُ اللهُ

"جولوگ خرج کرتے جی اپنے مالوں کو رات میں اور دن میں ( لیمنی بلا تخصیص اوقات ) پوشیدہ اور آشکارا ( لیمنی بلا تخصیص حالات ) سوان لوگوں کو ان کا تو اور آشکارا ( لیمنی بلا تخصیص حالات ) سوان لوگوں کو ان کا تو اب ملے گاان کے رب کے پاس اور ندان پرکوئی خطرہ ہے اور نہ وہ مغموم ہوں ہے۔ "

② وَسَارِعُوْ آ اِلْى مَغْفِرُ وَ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرُضُهَا السَّمُواتُ وَالْاَرْضُ الْعِلْمُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ عَنِ النَّاسِ \* وَاللَّهُ يُحِبُ\* وَالْمُحْسِنِيْنَ وَ النَّاسِ \* وَاللَّهُ يُحِبُ\* النَّامِ فَاللَّهُ يُحِبُ\* النَّامِ فَاللَّهُ يُحِبُ\* النَّامِ فَاللَّهُ يُحِبُ\* النَّامِ فَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُحْسِنِينَ وَ (٣٣٠٣٣٣)

"اوردوڑ دمغفرت کی طرف جوتمہارے دب کی جانب سے ہاور جنت کی طرف جس کی دسعت الی ہے جیسے سب آسان اور زمین وہ تیار کی گئی ہے اللہ سے ڈرینے والوں کے لیے ایسے لوگ جو کہ خرچ کرتے ہیں فراغت میں اور علی میں اور غصے کے منبط کرنے والے اور لوگوں سے درگز رکرنے والے ہیں اور اللہ تعالی ایسے نیکوکاروں کومجوب رکھتا ہے۔"

﴿ اِلَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا ثُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا ثُكِيرَ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا ثُكِيرَ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا ثُكِيرَ اللَّهِ مُ يَتَوَكَّلُونَ ٥ الَّذِينَ لَهُمُ اللَّهُ وَمِثّا رَزَقْتَهُمْ يُنْفِقُونَ ٥ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ يَجِهُمُ وَمَغْفِرَةً وَرِدُق كَرِيمٌ ٥ (٨-٢٢٣) حَقًّا لَهُمُ دَرَجَتِ عِنْدَ رَبِّهِمُ وَمَغْفِرَةً وَرِدُق كَرِيمٌ ٥ (٨-٢٢٣)

''برسایان والے تو ایے ہوتے ہیں کہ جب (ان کے سامنے) اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے تلوب ڈرجاتے ہیں اور جب اللہ کی آیتیں انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ (مضبوط) کردیتی ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر تو کل کرتے ہیں (اور) جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہم نے انہیں جو کچھ ویا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور ہم نے انہیں والے یہ لوگ ہیں ان کے لیے بڑے کرتے ہیں ان کے لیے بڑے درجے ہیں ان کے دب کے پاس اور (ان کے لیے) مغفرت ہے اور درجے ہیں ان کے دب کے پاس اور (ان کے لیے) مغفرت ہے اور عرب کی ہونے کی دوزی۔'

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ هَيْءٍ فِي مَبِيْلِ اللّهِ يُوَفَّ اللّهُ مُواتَ اللّهِ مُواتَ اللّهِ مُواتَ اللّهِ مُواتِد اللهِ مُواتِ اللّهِ مُواتِ اللّهِ مُواتِ اللّهِ مُواتِ اللّهِ مُواتَ اللّهِ مُواتِ اللّهِ مُوتِ اللّهِ مُؤْتِ اللّهِ مُوتِي اللّهِ اللّهِ مُوتِ الللّهِ مُوتِ اللّهِ مُوتِ اللّهِ مُوتِ اللّهِ مُوتِ الللّهِ مُوتِ الللّهِ مُوتِ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُوتِ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُوتِ اللّهِ مُوتِ اللّهِ مُعَلّمِ اللّهِ مُوتِ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُوتِ اللّهِ مُوتِ اللّهِ مُوتِ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُوتِ اللّهِ مُنْ الللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ الللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ ال

''اورالله کې راه میں جو چیز بھی خرج کرو گے وہ تہمیں پورا پورا دے دیا جائے گااورتمہارے لیے کچھ کی نہ ہوگی۔''

المُسْلُوةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَفَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ المُسْلُوةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقُنهُمُ مِرًّا وُعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يُأْتِئ يَوُمٌ لَا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلْلْ ٥ (٣١-١٣)

"جومیرے فالص ایمان والے بندے ہیں ان سے کہدو یکھے کہ وہ نماز ک بابندی رکھیں اور ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور آشکارا خرج کیا کریں ایسے دن کے آنے سے پہلے پہلے جس میں ندخرید وفروخت ہوگی اور نددو تی ہوگی۔"

﴿ وَبَشِهِ الْمُخْبِتِينَ ٥ اللَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمُ وَالسَّمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلُوقِ وَمِمَّا رَزَقُنهُمُ وَالْمُقِيمِي الصَّلُوقِ وَمِمَّا رَزَقُنهُمُ يُنْفَقُونَ ٥ (٣٥٠٣٠-٣٥،)

"اور (اے محمطی اللہ علیہ وسلم) آپ (اینے احکام الہیہ کے سامنے)
گردن جھکادیے والول کو (جنت وغیرہ) کی خوشخری سناد یجے جوایے ہیں
کہ جب (ان کے سامنے) اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے
ہیں اور جو ان مصیبتوں پر کہ ان پر پڑتی ہیں صبر کرتے ہیں اور جونماز کی
پابندی کرتے ہیں اور جو کھی ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے (بقدر چکم اور
تو فق کے ) خرج کرتے ہیں۔"

﴿ وَالَّـٰذِيْنَ يُوْتُونَ مَا آلَـُو وَقُلُـونَهُمْ وَجِلَةٌ آنَّهُمُ اللَّى رَبِّهِمُ وَاللَّهُ وَلَهُ مَا لَهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّا اللَّهُ اللَّلَّا لَلَّهُ اللَّهُ ال

"اور جولوگ (الله كى راه من) دينے بين جو كھودية بين اور (باوجود دينے كے) ان كے ول اس سے خوفز ده ہوتے بين كه وه اپ رب ك ياس جانے والے بين بيلوگ (البته) اپنے فائدے جلدى جلدى عاصل كررہے بين اوروه ان كى طرف دوڑرہے بين ـ'

آلا يَاتَلُ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ آنُ يُؤْتُو آا أُولِى اللَّهِ مَ وَلَيَحْفُوا الْفَكُرُهِ فِي مَبِيلِ اللَّهِ مَ وَلَيَحْفُوا الْفَكُرُهِ فِي مَبِيلِ اللَّهِ مَ وَلَيَحْفُوا وَلَيْعَفُوا وَلَيْحَفُوا وَلَيْحَفُوا اللَّهُ مَحُوا وَلَيْحَفُونَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ خَفُورٌ رُجِيمٌ وَلَيْحَفُوا اللَّهُ خَفُورٌ رُجِيمٌ وَلَيْحَفُوا اللَّهُ خَفُورٌ رُجِيمٌ وَلَيْحَفُوا اللَّهُ خَفُورٌ رُجِيمٌ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَالْمُ الْعَلَيْدُ وَاللَّهُ عَلَيْ وَالْمُولِ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْلُوا وَالْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوالِولِهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُوا الْمُعْمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُوا اللَّهُ الْعُلِمُ وَالْمُ اللَّهُ الْعُلِمُ وَاللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُولُوا اللَّهُ الْمُعُولُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِيْ الللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْ اللْمُعَالِيْلُولُوا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِيْ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ الللِهُ اللَّهُ الْمُو

"اور جولوگتم میں (دینی) بزرگی اور (دنیوی) وسعت والے ہیں وہ اہل قرابت کو اور مساکیین کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دیئے ہے حتم ند کھا بیٹھیں اور چاہیے کہ میں معاف کردیں اور درگز رکریں کیاتم میہ بات نہیں چاہتے کہ اللہ تعالی مہارے قصور معاف کردے ہے شک اللہ تعالی غفور دھیم ہے۔"

المَضَاجِعَ يَدُعُونَ رَبُّهُمْ خَوْلًا الْمَضَاجِعَ يَدُعُونَ رَبُّهُمْ خَوْقًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقُتهُمْ يُتُفِقُونَ ٥ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخُفِى لَهُمْ مِّنْ قُرُّةِ اَعُيُنِ ٤ جَزَآءً ٢ إِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٥ (٣٢-١١-١١)

''ان کے پہلوخواب گاہوں سے علیحدہ ہوتے ہیں اس طور پر کہ وہ لوگ اپنے رب کوامید سے اورخوف سے پکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرتے ہیں سوکسی شخص کو خبر نہیں جو جو آ کھوں کی شنڈک کا میں ان کے اعمال سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانہ غیب میں موجود ہے یہ انہیں ان کے اعمال کا صلہ ملاہے۔''

ال قُلُ إِنْ رَبِي يُبُسُطُ الرِّزُق لِمَنُ يُشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَهُ الْ وَمَا الرِّرُق لِمَنْ يُشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَهُ الْوَالِلِيَّانَ وَمَا آنُفَقُتُمُ مِّنُ شَلَى عَلَيْهُ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُو خَيْرُ الرِّالِقِيْنَ وَمَا آنُفَقُتُمُ مِّنُ الرِّالِقِيْنَ وَهُو يَخْلِفُهُ وَهُو خَيْرُ الرِّالِقِيْنَ وَمَا آنُفَقُتُمُ مِّنُ الرِّالِقِيْنَ وَهُو يَخْلِفُهُ وَهُو خَيْرُ الرِّالِقِيْنَ وَالْمَا الرَّالِقِيْنَ وَهُو يَخْلِفُهُ وَالْمُوالِقِيْنَ وَالْمُوالِقِيْنَ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقِيْنَ وَالْمُوالِقِيْنَ وَالْمُوالِقِيْنَ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقِيْنَ وَالْمُوالِقِينَ وَالْمُوالِقِينَ وَالْمُوالِقِينَ وَالْمُوالِقِينَ وَالْمُوالِقُولُ لَلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ عَلَيْكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَةُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّ

"آپ (مونین سے) فرماد یجیے کہ میرارب البینے بندوں میں سے جسے چاہے فراخ روزی دیتا ہے اور جسے چاہے تنگی سے دیتا ہے اور جو چیزتم (مواقع تھم البی میں) خرج کرو مے سووہ (لیعنی اللہ تعالی) اس کا عوض دے گااوروہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔"

﴿ إِنَّ اللَّذِيْنَ يَشَلُونَ كِتَبَ اللَّهِ وَاقَامُوا الصَّلُوةَ وَانَفِقُوا مِمَّا وَرَفَيْنَهُمْ مِسَوًّا وَعَلاَئِيةً يُسرُجُونَ يَسجَارَةً لَنْ تَبُورَه لِيُسوَقِيَهُمْ وَرَقَ لَيْسَوَّا وَعَلاَئِيةً يُسرُجُونَ يَسجَارَةً لَنْ تَبُورَه (٢٥-٣٠،٢٩) أَجُورَهُمْ وَيَزِيْلَهُمْ مِنْ فَصُلِهِ اللَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ هِ كُورٌ هِ (٣٥،٢٩-٣٥) 'جُولُوكُ كَتَابِ اللهُ كَالاوت (مع العمل) كرتے بين اور بو بجهم من انبين عطاء فرمايا ہے اس مين سے پوشيده اور مطاني ترج كرتے بين اور المجمع ما فرمايا ميا اس مين سے پوشيده اور علائي كرتے بين، وه الى تجارت كاميدوار بين جو بهى ما فدن به وكل علائية فرج كرتے بين، وه الى تجارت كاميدوار بين جو بهى ما فدن به وكل تاكه انبين ال كى اجرتين (بهي) يورى (يورى) وين اور انبين اسے فضل تاكه انبين الى اجرتين (بهي) يورى (يورى) وين اور انبين اسے فضل

ے اور زیادہ (بھی) دیں ہے شک وہ بڑے بخشنے والے قدروان ہیں۔'' وَالْکِیْهُنَ اسْتَحَابُوا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلُوةَ مِنْ وَاَمْرُهُمُ مُنْوَهُمُ وَاَلْمُولُهُمُ مُنُومُهُمُ مُنْفِقُونَ و ۳۲۸–۳۲۸)

''اورجن لوگوں نے کہاہیے رب کا تھم مانا اور وہ نماز کے پابند ہیں اور ان کا ہر کام (جس میں بالعین نص نہ ہو) آپس کے مشورے سے ہوتا ہے اور ہم نے جو پچھدیا ہے اس میں سے فرچ کرتے ہیں۔''

(2) امِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَانْفِقُوا مِمّا جَعَلَكُمْ مُسْتَغُلَفِينَ فِيهِ مُ اللّهِ يُورُ فَوَلِهِ وَانْفِقُوا لَهُمْ أَجُرْ تَجِيرُهُ ( 20-2)

"ثم لوگ الله تعالى براوراس كرسول برايمان لا وَاور (ايمان لاكر) جس بال مين جهيس اس نے قائم مقام كياس ميں سے (اس كى راوميں) خرچ مال مين جهيس اس نے قائم مقام كياس ميں اور خرچ كريں انہيں برا اثواب كروسو جولوگتم ميں سے ايمان لے آئيں اور خرچ كريں انہيں برا اثواب ہوگا۔"

وَمَالَكُمُ اللّا تُنفِقُوا فِي مَبِيلِ اللّهِ وَلِلْهِ مِيْرَاتُ السّمواتِ وَالْاَرْضِ لِلاَ يَسْتَوِى مِنْكُمُ مُنُ انْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ اللّهُ وَالْآرْضِ لِلاَ يَسْتَوِى مِنْكُمُ مُنْ انْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا الْفَتْحِ وَقَاتَلُ الْوَيْنَ الْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا الْوَكُلا أَوْكُلا وَكُلا وَكُلا وَعَدَاللّهُ الْحُسْنَى 
 وَاللّهُ إِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٥ (٥٥-١٠)

"اورتمہارے لیے اس کا کون ساسب ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرج نہیں کرتے حالا تکہ سب آسان اور زمین آخر میں اللہ ہی کا رہ جائے گا جولوگ وقتح کہ ہے پہلے (فی سبیل اللہ) خرج کر چکے اور لڑ چکے برابرنہیں وہ لوگ درجہ میں ان لوگوں سے بوے ہیں جنہوں نے (فتح کہ کے) بعد میں خرج درجہ میں ان لوگوں سے بوے ہیں جنہوں نے (فتح کہ کے) بعد میں خرج

کیا اور لڑے اور ( یوں ) اللہ تعالی نے بھلائی ( یعنی تواب ) کا وغدہ سب کیا اور لڑے اور اللہ تعالیٰ کوتمہارے سب اعمال کی پوری خبر ہے۔'

مَنُ ذَا اللَّهِ عُلُوشُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُصْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ آجُرٌ
 كَرِيْمٌ ٥ (١٥-١١)

'' کو کُی شخص ہے جواللہ تعالیٰ کواچھی طرح قرض کے طور پردے پھراللہ تعالیٰ اس (دیے ہوئے کے تواب) کواس شخص کے لیے بڑھا تا چلا جائے اور اس کے لیے اجر پہندیدہ ہے۔''

انَّ الْمُصَدِقِيْنَ وَالْمُصَدِقَتِ وَاقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضِعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ آجُرٌ كَرِيْمٌ ( ۵۵-۱۸)

"بلا شبه صدقہ دینے والے مرداور صدقہ دینے والی عور تیں اور بی (صدقہ دینے والے عرداور صدقہ ان کے دینے والے کا انتدکو خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں وہ صدقہ ان کے لیے بڑھادیا جائے گا اور ان کے لیے اجریہندیدہ ہے۔'

(٣) وَالَّذِيُنَ تَبَوَّءُ وَالدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اللَّهِمُ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُ وَالدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اللَّهِمُ وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا اُوتُوا وَيُولِونُ وَلَا يَجِمُ عَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَلَى الْمُفْلِحُونَ وَ (٥٩-٩) فَاولَئِكَ مُمُ الْمُفُلِحُونَ وَ (٥٩-٩)

"اور (نیز) ان لوگوں کا (بی خق ہے) جو دارالاسلام ( بینی مدینہ ) میں ان (مہاجرین ) کے ( آنے کے ) قبل سے قرار پکڑے ہوئے ہیں جوان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے اس سے بیالوگ محبت کرتے ہیں اور مہاجرین کو جو پچھ ملتا ہے اس سے بیالوگ محبت کرتے ہیں اور مہاجرین کو جو پچھ ملتا ہے اس سے بیال انسار ) اپنے دلوں میں کوئی رشک نہیں پاتے اور اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگر چہ ان پر فاقہ ہی ہو اور ( واقعی ) جو محفوظ رکھا جائے ایسے ہی لوگ

فلاح يانے والے بيں۔"

"اے ایمان والو تہیں تمہارے مال اور اولا د (مراداس ہے جموعہ دنیا ہے)
اللہ کی یاد اور (اطاعت) سے (مراداس سے جموعہ دین ہے) عافل نہ
کرنے پائے اور جوابیا کرے گا ایسے لوگ ناکام رہنے والے ہیں اور
(منجملہ طاعات کے ایک طاعت مالیہ کا تھم کیا جا تا ہے کہ) ہم نے جو کچھ
تہمیں دیا ہے اس میں سے (حقوق واجب) اس سے پہلے پہلے خرج کرلوکہ
تم میں سے کسی کی موت آ کھڑی ہو پھروہ (بطور تمنا وحسرت) کہنے گئے کہ
اے میرے دب جھے اور تھوڑے دنوں کیوں مہلت نہ دی کہ میں خیر خیرات
دے لیتا اور نیک کام کرنے والوں میں شامل ہوجا تا اور اللہ تعالی کی شخص کو
جب کہ اس کی میعاد (عمر کی ختم ہونے پر) آجاتی ہے ہر گر مہلت نہیں دیتا
اور اللہ تعالی کو تہمارے سب کاموں کی پوری خبر ہے (ولین ہی جزاء کے
مستحق ہوگے ، "

الله إن الله خبير أبنا اتفوا اتفوا الله وَلتنظر نفس ما قلمت لِغد واتفوا الله إن الله خبير أبنا تعملون و ولا تكونوا كالدين نسوا الله فالسفم الله من الله من الله من الله الله من الله من الله الله من الله الله من المناول الله من المناول المناول

"اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر فخص دیکھ بھال لے کہ کل (قیامت) کے واسطے اس نے کیا ذخیرہ بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو ہے بنک اللہ تعالیٰ کوتہارے اعمال کی سب خبر ہے اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہوجنہوں نے اللہ (کے احکام) سے بے پروائی کی سواللہ تعالیٰ طرح مت ہوجنہوں نے اللہ (کے احکام) سے بے پروائی کی سواللہ تعالیٰ ارفروان کی جان ہے انہیں ہے پروابنا دیا بھی لوگ تا فرمان ہیں اہلی نار اور اللہ جنت ہیں وہ کا میاب لوگ ہیں (اور اللہ نار نار ناکام ہیں)

"تہمارے اموال اور اولا دبس تہمارے لیے ایک آ ذمائش کی چیز ہے اور جو شخص ان میں پڑ کر اللہ کو یا در کھے تو ) اللہ کے پاس (اس کے لیے ) بڑا اجر ہے تو جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہواور (اس کے احکام کو ) سنواور مانو اور (بالحضوص مواقع تھم میں ) خرج (بھی ) کیا کرویہ تہمارے لیے بہتر ہوگا اور جو محض نفسانی حرص سے محفوظ رہا ایسے ہی بوگ (آخرت میں ) فلاح یانے والے ہیں۔"

إِنْ تُقُرِّضُوا اللَّهَ قُرُضًا حَسَنًا يُضِعِفُهُ لَكُمُ وَيَغْفِرُ لَكُمُ واللَّهُ
 شَكُورٌ حَلِيْمٌ ٥ طلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَافَةِ الْعَزِيْرُ الْحَكِيمُ ٥
 (٣٢-١١٠)

''اورا گرتم الله تعالی کواچھی طرح (بعن خلوص کے ساتھ بنز ص دو محکودہ اسے تمہارے لیے بڑھا تا چلا جائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور الله تعالیٰ بڑا قدردان ہے (کیمل صالح کوتیول فرما تا ہے اور) برابرد بار ہے پوشیدہ اور ظاہر (اعمال) کا جائے والا ہے (اور) زبردست ہے (اور) حکمت والا ہے۔'

وَ اَقِیْ مُوا الْصَّلُوةَ وَالَّو الذَّ كُوةَ وَ اَقْوِ ضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُحَقِّلُهُ اللَّهِ عَلَوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُو خَيْرًا وَمَا تُحَقِّلُهُ اللَّهِ عَلَوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُو خَيْرًا وَمَا تُحَقِّلُهُ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِیْمٌ (۲۰-۲۰) وَاعْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِیْمٌ والا اللَّهُ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِیْمٌ واللهِ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَفُورٌ رَّحِیْمٌ والله اللهُ عَفُورٌ رَّحِیْمٌ واللهُ اللهُ الله

"اسايان والواتم اصان جمّا كريا ايذاء يبني كراني فيرات كوبر بادمت كرو بسلطرح وهخص جوابنا الخرج كرتاب (محض) لوگول كود كهان كي غرض ساورايمان بيس ركه الله براوريوم قيامت پرسواس شخص كى حالت اليي بسيدا يك بهاي كان بيش ركه الله براوريوم قيامت پرسواس شخص كى حالت اليي بسيدا يك بهاي كان برزوركى بارش پرجائ و است بالكل صاف كرد ساليد لوگول كوائي كمائى و راجى باته در كه كل "

الت بالكل صاف كرد ساليد لوگول كوائي كمائى و راجى باته در كه كل "

وَ اِنَّ الْالْهُ وَ اللّهُ وَ اللّهِ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَال

حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَآسِيْرًا ٥ إِنَّـمَا نُطُعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَإِنْرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَّلَا شُكُورًا ٥ إِنَّا لَنْحَافُ مِنْ رَّبِنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمُطَرِيْرًاهَ فَوَقَهُمُ اللَّهُ شَرُّ ذَٰلِكَ الْمَيْوُمِ وَلَقَّهُمُ نَصْرَةً وَسُرُورًا ٥ وَجَزَاهُمُ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وُحَرِيْرًا ٥ مُتَكِئِيْنَ فِيْهَا عَلَى الْآرَاتِكِ لَا يَرَوُنَ فِيُهَا شَهُمُنا وَلَا زَمُهَرِيْرًا ٥ وَدَانِيَةٌ عَلَيْهِمُ ظِللْهَا وَ ذُلِلَتُ قُطُوفُهَا تَذُلِيُّلاهِ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِالْيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَاكْحُوَابِ كَانَتُ قَوَادِيْرًا ٥ قَـوَادِيْرًا مِنُ فِضْةٍ فَكُرُوهَا تَقْدِيْرًا ٥ وَيُسْقَوُنَ لِيُهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيُّلا ٥ عَيْنًا لِيُهَا تُسَهَّى سَلُمَبِيُلاهُ وَيُنْظُونُ عَلَيْهِمُ وَلَدَانٌ مُنْعَلَّدُونَ إِذَا رَايُتَهُمُ حَسِبْتَهُمُ لُولُوا مُنْتُورُاهِ وَإِذَا رَايُتَ لَمَّ رَايُتَ نَعِيْمًا وُمُلُكًا ` كَبِيْرًاه عَلِيَهُمْ لِيَابُ سُنُلُسِ خُطُرُوً إِبْسِتَبُرَقٌ وُخُلُواْ اَسَاوِرَ مِنُ فِصَّةٍ وُسَقَهُمُ رَبُّهُمُ شَرَابًا طَهُورًا ٥ إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَّكَانَ مَعُيُكُمُ مُشَكُورٌ٥٥ (٢١-٢٢٢٥)

"(ادر) جونیک (لوگ) ہیں وہ ایسے جام شراب سے (شراہیں) پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی لیمی ایسے جشمے ہے جس سے اللہ کے خاص بند ہے چہاں چاہیں گے) فاص بند ہے جہاں چاہیں گے) بہاکر لیے جا کیں گے وہ لوگ واجبات کو پورا کرتے ہیں اور ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس کی تی عام ہوگی اور وہ لوگ (محض) اللہ کی محبت ہے مسکین اور میری کو کھانا کھلاتے ہیں ہم جمہیں محض اللہ کی رضا مندی کے لیے اور میری اور فیری نہم تمہیں محض اللہ کی رضا مندی کے لیے کھانا کھلاتے ہیں نہم تمہیں محض اللہ کی رضا مندی کے لیے شکر یہ (چاہیں) ہم اپنے رب کی طرف سے ایک شخت اور تلخ دن کا اندیشہ شکر یہ (چاہیں) ہم اپنے رب کی طرف سے ایک شخت اور تلخ دن کا اندیشہ رکھتے ہیں سواللہ تعالی انہیں (اس اطاعت اور اخلاص کی برکت ہے) اس

دن کی بختی ہے محفوظ رکھے گا اورانہیں تاز گی اورخوشی عطا وفر مائے گا اوران کی چینٹی (یعنی استفامت فی الدین) کے بدلے میں انہیں جنت اور رکیٹی لباس دے گا اس حالت میں کہ وہاں (جنت میں)مسمریوں پر تکمیا لگائے ہوں کے نہ وہاں بہش یا تیں مے اور نہ جاڑا اور یہ حالت ہوگی کہ درختوں کے سائے ان ہر جھکے ہوں مے اور ان کے میوے ان کے افتیار میں ہوں مے اور ان کے باس جا ندی کے برتن لائے جائیں مے اور آب خورے جو شمت كے ہول مے (اور) وہ شمتے جاندى كے ہول كجنبيں بجرنے والوں نے مناسب انداز سے بعرا ہوگا اور وہاں انبیں (علاوہ جام شراب ندکور کے )ایسا جام شراب بلایا جائے گا جس میں سونھ کی آمیزش ہوگی یعنی اليے چشے سے (جووماں ہوگا) جس كانام سلسيل ہوگااوران كے ياس (يہ چزیں لے کر) ایسے لڑ کے آمدور فٹ کریں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں کے اے مخاطب اگر تو انہیں ( جلتے پھرتے ) دیکھتے تو یوں سمجھے کہ موتی ہیں جوبكم مح بي اورا عاطب اكرتواس جكه كود كيمة تو تحم بزي نعمت اور بری سلطنت و کھائی وے (اور) ان جنتیوں پر باریک ریشم کے کپڑے ہوں کے اور دبیزریشم کے کیڑے بھی ( کیونکدلہاس میں جدالطف ہے) اور انہیں جاندی کے تنگن بہنائے جائیں سے اوان کا رب انہیں یا کیزہ شراب پینے کودے کا (جس میں نہ نجاست ہوگی نہ کدورت) بیتمہارا صلہ ہےاورتمہاری کوشش (جود نیامی کرتے تھے)متبول ہوئی۔'' وَٱنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِآيُدِيْكُمُ إِلَى التَّهْلُكَةِ (190-1)

''اورتم لوگ (جان کے ساتھ مال بھی) خرچ کیا کرواللہ کی راہ میں اور (اینے آپ کو)اینے ہاتھوں تباہی میں مت ڈالو۔'' اَلشَّيْطُنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَامُرُكُمُ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمُ
 مُغْفِرَةٌ مِنْهُ وَفَضُلَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ٥ (٢-٢١٨)

"شیطان تم کوت ای سے ڈراتا ہے اور تم کو کری بات کامشورہ دیتا ہے اور اللہ تعالی میں معاف کردیے کا اور زیادہ میں معاف کردیے کا اور زیادہ دینے کا اور زیادہ دینے کا اور زیادہ دینے کا اور اللہ تعالی وسعت والے ہیں خوب جانے والے ہیں۔"

وَلا يَسْحَسَبَنَّ اللَّذِيْنَ يَبْحَلُونَ بِمَا اللَّهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَصَلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ مَلُ فَوَ هَرُّ لَهُمْ مَيُطُوفُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَلِلْهِ عَيْرًا لَهُمْ مَلُ فَوْنَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَلِلْهِ مِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرً (٣-١٨٠) مِيْرَاتُ السَّعُوبِ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرُون (٣-١٨٠) "اور برگز خيال تدكري ايسے لوگ جوالي چيز مين بخل كرتے بين جوالله تعالى نے آئيس ايخفنل سے دى ہے كہ يہ بات ان كے ليے پجواچي مولى بلكه يه بات ان كے ليے پجواچي مولى بلكه يه بات ان كے ليے پجواچي مولى بلكه يه بات ان كے ليے بجواچي مولى بلكه يه بات ان كے ليے بهت بى برى ہے وہ لوگ قيامت كروز مولى بهان ورق بهنا درآخر ميں طوق بهنا دي جا مَي كارہ جا كے گا ورالله تعالى تمهارے سب اعمال كى يورى خرر كھتے ہيں۔"

آنَّ اللَّهَ لَايُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ٥ اللَّهُ لَايُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ٥ اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ وَيَاكُمُ مُون مَا اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ وَيَاكُمُ مُون مَا اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ وَاعْتَدْنَا لِلْكَثِيرِيْنَ عَذَابًا مُهِيئًا ٥ (٣-٣٤)

"بن بنگ اللہ تعالی ایسے لوگوں سے محبت نہیں رکھتے جوخود کو برا سیجھتے ہوں شیخی کی با تیں کرتے ہوں جو کہ بخل کرتے ہوں اور دو ہر بے لوگوں کو بھی بخل کرتے ہوں اور دو ہر بے لوگوں کو بھی بخل کی تعلیم کرتے ہوں اور وہ اس چیز کو پوشیدہ رکھتے ہوں جو اللہ تعالی نے انہیں اپنے نصل سے دی ہے اور ہم نے ایسے ناسیاسوں کے لیے اہانت آ میز مزاتیار کر رکھی ہے۔"

 وَالَّـٰذِيْنَ يَكُنِزُونَ اللَّحَبَ وَالْفِصَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فَى سَبِيلُ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَلَابِ اَلِيْمِ ٥ يَوْمَ يُسْحُسلَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُولَى بِهَا جِبَاهِهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ طَذَا مَا كَنَزُتُمُ لِالْفُسِكُمُ فَذُوقُوا مَا كُنتُمُ لَكُيْزُونَ (٩-٣٥،٣٣)

"اور (غایت حص ہے) جولوگ سونا جاندی جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور انبيس الله تعالى كى راه من خرج نبيس كرتے سوآب انبيس ايك برى در دناك سزا کی خبر سناد بیجیے جو اس روز واقع ہوگی کہ انہیں دوزخ کی آگ میں (اول) تیایا جائے گا پھران ہےان لوگوں کی پیشانیوں اوران کی کروٹوں اوران کی پشتوں کو داغ دیا جائے گا بدوہ ہے جے تم نے اپنے واسطے جمع کرکے رکھا تھا سواب اینے جمع کرنے کا مزاچکھو۔''

 ﴿ وَمَا مَنَعَهُمُ أَنُ ثُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتْهُمْ إِلَّا آنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِـرَسُـوُلِـهِ وَلَا يَسَأَتُونَ الصَّلَوةَ إِلَّا وَهُمُ كُسَّالِلَى وَكِلا يُتَغِقُونَ إِلَّا وَهُمُ كُرِهُونَ ٥ فَلَا تُعَجِبُكَ أَمُوَالُهُمُ وَلَا أَوُلَادُهُمُ إِنَّمَا يُرِيُدُ اللُّهُ لِيُعَدِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيْوةِ الدِّنْيَا وَتَزُهَقَ ٱنَّفُسُهُمْ وَهُمْ كُرهُونَه (٩-٥٥،٥٥)

''اوران کی خیرخیرات تبول ہونے ہے اور کوئی چیز بجز اس کے مائع نہیں کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے مرہارے جی سے اور خرج نہیں کرتے مکرنا گواری کے ساتھ سو ان کے اموال اوراولا دآپ کو تعجب میں نہ ڈالیس انٹد کو صرف بیمنظور ہے کہ ان (مذکورہ) چیزوں کی وجہ ہے د نیوی زندگی میں (مجمی) انہیں مرفتار عذاب رکھے اور ان کی جان کفر ہی کی حالت میں نکل جائے۔''

وَلَا تَجْعَلُ يَـدَكَ مَغُلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبُسُطُهَا كُلُّ

الْبَسْطِ فَتَقَعُدَ مَلُومًا مُحَسُورًا ٥ إِنَّ رَبُّكَ يَيْسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ يُشَاءُ وَيَقُدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِهَادِهِ خَبِيْرًا بَصِيْرًا (١٥-٣٠،٢٩)

"اور نہ تو اپنا ہاتھ گردن ہی سے باندہ لینا جا ہے اور نہ بالکل ہی کھول دیتا چاہیے ورنہ الزام خوردہ تی دست ہو کر بیٹھے رہو کے بلاشبہہ تیرارب جے چاہتا ہے زیادہ رزق دیتا ہے اور وی تکی کردیتا ہے ہے شک وہ اپنے بندوں کوخوب جانتا ہے دیکھی کے ایکٹی کردیتا ہے ہے شک وہ اپنے بندوں کوخوب جانتا ہے دیکھی ہے۔"

﴿ وَالْتَعْغِ فِيسُمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْاَئْسَ لَمِيبَكَ
 مِنَ اللَّهُ يَا وَأَحْسِنَ كَمَا آحُسَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِي
 الْارُضِ وَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ ٥ (١٨-٢٥)

"اور (بیجی کہا کہ ) تجھے اللہ نے جتنادے رکھا ہاں میں عالم آخرت کی بھی جبتی کہا کہ اکتراموش مت کر بھی جبتی کیا کراور دنیا ہے اپنا حصہ (آخرت میں لے جانا) فراموش مت کر اور جس طرح اللہ تعالی نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تا بھی (بندوں کے ساتھ ) احسان کیا کراور دنیا میں فساد کا خواہاں مت ہو بے شک اللہ تعالی اللہ تعالی فساد کو پہند نبیس کرتا۔"

﴿ خَانَتُمُ خَوْلاً عَدُعُونَ لِتُتَفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَيْكُمُ مَّنُ لِيَنْخُمُ مَنُ لِيَحْدُ وَمَن لِيَسْخَلَ عَن نَفْسِه وَاللّٰهُ الْعَنِي وَآنَتُمُ اللّٰهُ الْعَنِي وَآنَتُمُ اللّٰهُ الْعَنِي وَآنَتُمُ اللّٰهُ وَمَن يَسْخَولُ عَن نَفْسِه وَاللّٰهُ الْعَنِي وَآنَتُمُ اللّٰهُ الْعَنْ وَاللّٰهُ الْعَنْ وَاللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

" ہاں تم لوگ ایسے ہو کہ تمہیں اللہ کی راہ میں خرج کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے سوبعضے تم میں ہے وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں اور جو تحف بخل کرتا ہے تو وہ خود اپنے ہے اور اللہ تو کسی کامتاج نہیں اور تم سب تحاج ہواور اگرتم روگردانی کرو گے واللہ تعالی تمہاری جگہ دوسری قوم بیدا کر سے گا بھر

و ہم جیسے نہ ہوں گے۔''

آنفسِكُمُ إلا فِي مَاآصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْآرُضِ وَلا فِي آنفسِكُمُ إلا فِي كَتَابٍ مِنْ قَبْلِ آنَ نَبُرَاهَا وَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ ٥ لِكَيلًا كَتَابُ مِنْ قَبْلِ آنَ نَبُرَاهَا وَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ ٥ لِكَيلًا تَاسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمُ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا الشّكُمُ وَاللّهُ لايُحِبُ كُلُّ تَاسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمُ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا الشّكُمُ وَاللّهُ لايُحِبُ كُلُّ مَنَ اللّهُ عَوْدِن ٥ اللّهِ يُعَلَى وَيَأْمُرُونَ النَّاسِ بِالْبُحُلِ وَمَنَ يُتَوَلّ فَإِنَّ اللّهَ هُوَ الْفَيقُ الْمَحِيدُ ٥ (٥٥-٣٣ ٢٣)

" کوئی مصیبت ندونیا میں آئی ہے نہ خاص تمہاری جانوں میں مگر وہ ایک کتاب میں (بینی اور محفوظ میں ) لکھی ہے بل اس کے کہ ہم ان جانوں کو پیدا کریں بیاللہ تعالی کے نزدیک آسان کام ہے (بیہ بات) بتا اس واسطے دی ہے تا کہ جو چیز تم سے جائی رہے تم اس پررنج (اتنا) نہ کر واور تا کہ جو چیز تم سے جائی رہے تم اس پر رنج (اتنا) نہ کر واور تا کہ جو چیز تم ہے اس پر اثر او نہیں اور اللہ تعالی کی اثر انے والے بینی باز کو پسند نہیں کرتا جو ایسے ہیں کہ (حب و نیا کی وجہ سے ) خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسرے او گوں کو بھی بخل کی تعلیم کرتے ہیں اور جو محض اعراض میں ورد وسرے او گوں کو بھی بخل کی تعلیم کرتے ہیں اور جو محض اعراض میں۔ "

﴿ وَامَّا مَنُ أُوتِى كِتَبُهُ بِشِمَالِهِ ۗ فَيَهُولُ يِلْيَتِي لَمُ أُوتَ كِتَبُهُ بِشِمَالِهِ ۗ فَيَهُولُ يِلْيَتِي لَمُ أُوتَ كِتَبِيهُ وَلَهُمْ اَدُرِمَا حِسَابِيهُ وَيَلْلَهُ وَالْمَانِيَةُ وَخُلُوهُ فَغُلُوهُ وَقُمُ الْجَحِيمَ عَنِي مَالِيَهُ وَخَلُوهُ فَغُلُوهُ وَقُمُ الْجَحِيمَ عَنِي مَالِيهُ وَهُ فَغُلُوهُ وَقُمُ الْجَحِيمَ عَنِي مَالِيهُ وَهُ فَعُلُوهُ وَقُمُ الْجَحِيمَ صَلُوهُ وَقُمْ الْجَحِيمَ مَلُوهُ وَقُمْ الْجَحِيمَ مَلُوهُ وَقُمْ الْجَحِيمَ مَالُوهُ وَقُمْ الْجَحِيمَ مَا لَوْ اللّهُ الْعَظِيمِ وَلاَيَحُطُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ وَكَانَ لا يُومُ وَلاَي حُطَى عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ وَكَانَ لا يُومُ وَلاَي عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ وَلاَي حُطَى عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ وَلاَي مَنْ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ وَلاَي مَنْ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ وَلاَي مَنْ عَلَى اللّهِ الْعَظِيمِ وَلاَ يَعْمَامُ إِلّا مِنْ عَسُلِينِ وَلاَ اللّهِ الْعَظِيمِ وَلاَ طَعَامٌ إِلّا مِنْ عَسُلِينِ وَلاَ اللّهِ الْعَظِيمِ وَلا اللّهُ الْعَامُ اللّه مِنْ عَسُلِينِ وَلا اللّهُ الْعَلِيمِ وَلا اللّهُ الْعَامُ اللّهُ الْعَلَيْنِ وَلَا اللّهُ الْعَامُ اللّهُ الْعَلَى طَعَامِ الْمُعَلِينِ وَلا اللّهُ الْعَامُ اللّهُ الْمُعَامِ اللّهُ الْعَلِيمُ وَلا اللّهُ الْعَامُ اللّهُ الْعُولُ وَ وَلا اللّهُ الْعَامُ اللّهُ الْعَامُ اللّهُ الْعُولُ وَ اللّهُ الْعُطُولُ وَلِيمُ اللّهُ الْعُلُولُ وَلَا اللّهُ الْعُلَامُ وَلَا اللّهُ الْعُولُ وَ وَلا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلَامُ وَلَا اللّهُ اللّ

''اورجس کا نامہا تمال اس کے بائیں ماتھ میں دیا جائے کا سووہ (نہایت

حسرت ہے کہ گا کیا چھا ہوتا کہ مجھے میرا نامہ اعمال ہی نہ متا اور مجھے یہ خبرہی نہ ہوتی کہ میرا جساب کیا ہے کیا اچھا ہوتا کہ (پہلی) موت ہی خاتمہ کرچکتی (افسوس) میرا مال میر ہے کچھ کام نہ آیا میرا چاہ (بھی) بچھ ہے گیا گزرا (ایسے مخص کے لیے فرشتوں کو تھم ہوگا کہ ) کہ اس مخص کو پکڑلواوراس کے طوق پہنا و پھر دوزخ میں اے داخل کرو پھرا یک ایس ذیحی ہوس کی پیائش ستر گز ہے اے جکڑ دویہ مخص اللہ تعالی پرایمان نہ رکھتا تھا اورخودتو کسی پیائش ستر گز ہے اے جکڑ دویہ مخص اللہ تعالی پرایمان نہ رکھتا تھا اورخودتو کسی کو کیا دیتا اوروں کو (بھی) مسکین کے کھلانے کی ترغیب نہ دیتا تھا (اس لیے مستحق عذاب ہوا) سوآج اس مخص کا نہ کوئی دوست ہے اور نہ اے کوئی گاروں کے کوئی نہ کھانے گا کہ اس کے دھوون کے جسے بجز بڑے گناہ گاروں کے کوئی نہ کھائے گا کہ ا

﴿ وَيُلُّ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةِنِهِ اللَّذِي جَمَعَ مَالًا وَّعَدُدَهُ وَ يَحْسَبُ اللَّهِ وَيُلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَقِنِهِ اللَّهِ عَلَى الْحُطَمَةِ وَمَا آدُركَ مَا الْحُطَمَةُ وَ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ وَ الَّتِي تَطَلِعُ عَلَى الْاَقْنِدَةِ وَ إِنَّهَا الْحُطَمَةُ وَ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ وَ الَّتِي تَطَلِعُ عَلَى الْاَقْنِدَةِ وَ إِنَّهَا الْحُطَمَةُ وَ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ وَ الَّتِي تَطَلِعُ عَلَى الْاَقْنِدَةِ وَ إِنَّهَا عَلَى الْاَقْنِدَةِ وَ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُوْصَدَةً وَ فِي عَمَدٍ مُمَدّدَةٍ وَ (سورة الهزة)

''برئی خرابی ہے ہرا سے خص کے لیے جو پس پشت عیب نکا لئے والا ہو (اور)رو درروطعند دینے والا ہو جو (غایت حرص ہے) مال جمع کرتا ہواور (غایت حرص ہے) مال جمع کرتا ہواور (غایت حب وفرح ہے) اسے بار بارگنآ ہووہ خیال کررہا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس سدار ہے گا ہر گزنہیں (رہے گا پھر آ سے اس ویل کی تفسیر ہے کہ) واللہ وہ خص ایس آ گ میں ڈالا جائے گا جس میں جو پچھ بڑے وہ اسے تو ڑپھوڑ دے اور آپ کو بچھ معلوم ہے وہ تو ڑپھوڑ کرنے والی آ گ کیسی ہو تھوڑ کرنے والی آ گ کیسی ہو جو وہ اللہ تعالیٰ کی آ گ ہے جو (اللہ تعالیٰ کے خم ہے) سلگائی گئ ہے جو

( کہ بدن کو لگتے ہی) دلوں تک جائینچے گی (اور) وہ ( آگ) ان پر بند کردی جائے گی (اس طرح) ہے کہ وہ آگ کے) بڑے لمبے لمبے ستونوں میں ( گھرے ہوں گے) یٰ

# (احادیث

الشملی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر میرے پاس احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتو مجھے ہے بات پہند نہیں کہ میرے اوپر تین دن گزر جا تیں اس حال میں کہ ایر کے براس کے کہ جا تیں اس حال میں کہ ایر کے کہ جا تیں اس حال میں کہ ایر کے کہ اس کے کہ کوئی چیز اداء قرض کے لیے رکھ کی جائے۔ "(رواہ ابنجاری)

- اروزانہ کے دفت دوفرشتے (آسان سے) اترتے ہیں ایک وُ عاء کرتا ہے اے اللہ! خرج کرنے والے کو بدل عطاء فرما، دومرا دُ عاء کرتا ہے اے اللہ! روک کرر کھنے والے کا مال ہر بادکر۔" (متفق علیہ)
- " اے آدم کے بیٹے تو ضرورت سے زائد مال کوخرچ کردے یہ تیرے لیے بہتر ہے اور تو اسے روک کر رکھے تو یہ تیرے لیے برا ہے اور بقدر کفایت روک پر ملامت نہیں، اور خرچ کرنے میں جن کی روزی تیرے کفایت روک پر ملامت نہیں، اور خرچ کرنے میں جن کی روزی تیرے ذھے ہے ان سے ابتداء کر (کہان پرخرچ کرنا دومروں سے مقدم ہے) '' (رواہ مسلم)
- " "عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلی اللہ علیہ وسلم نے مسلی اللہ علیہ وسلم کے چیچے عصر کی نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا سلام پھیرا اور تھوڑی دیر بعدا ٹھ کرنہایت عجلت کے ساتھ لوگوں کے مونڈھوں پرے گزرتے ہوئے از واج مطہرات کے گھروں میں ہے ایک

گریس تشریف لے گئے لوگوں میں رسول اللہ علیہ وسلم کے اس طرح جلدی تشریف لے جانے سے تشویش پیدا ہوئی کہ نہ معلوم کیا بات پیش آئی۔ رسول اللہ علیہ وسلم مکان سے واپس تشریف لائے تو لوگوں کی جرت کومسوس فر مایا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ مجھے سونے کا ایک کھڑا یاد آگیا تھا جو گھر میں رہ گیا تھا جھے یہ بات گرال گزری ( کہ بھی موت آجائے اور وہ رہ جائے اور میدان حشر میں اس کی جواب وہ اور اس کا حساب ) مجھے روک لے اس لیے اسے جلدی بانٹ جواب دہی اور اس کا حساب ) مجھے روک لے اس لیے اسے جلدی بانٹ دینے کو کہ کر آیا ہوں۔ "(رواہ ابنیاری)

(ف) ''ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سا صدقہ ثواب کے اعتبار سے بڑھا ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا یہ کہ تو صدقہ الی حالت میں کرے کہ تندرست ہو مال کی حرص دل میں ہوا ہے فقیر ہوجانے کا ڈر ہو، اپنے مالدار ہونے کی تمنا ہوا در صدقہ کرنے کواس فت تک موخر نہ کرکہ دوح صلق تک پہنچ جائے یعنی مرنے کا وقت قریب آجائے تو یوں کیے کہ اورا تنا مال فلاں (مدرسہ) کا حالا نکہ اب مال فلاں (مدرسہ) کا حالا نکہ اب مال فلاں (وارث) کا ہوگیا۔' (متفق علیہ)

() ''بنی امرائیل کے ) ایک شخص نے اپنے دل میں کہا کہ آج رات کو چکے سے مدقہ کروں گا۔ چنانچ رات کو چکے سے ایک شخص کے ہاتھ میں مال دے کر چلا آیا۔ منج کولوگوں میں آپس میں چر چا ہوا کہ رات کوئی شخص ایک چور کوصد قہ دے گیا۔ اس صدقہ کرنے والے نے کہا یا اللہ! چور پر صدقہ کرنے میں بھی تیرے بی لیا تعریف ہے (کہ اس سے بھی زیادہ مدال کو دیا جا تا تو بی بتا میں کیا کرسکتا تھا) پھراس نے دوبارہ شمانی کہ آج رات کو صدقہ کا رات کو بحرصد قہ کروں گا (کہ پبلاتو ضائع ہوگیا) چنانچ رات کو صدقہ کا

مال لے کر نکلا اوراہے ایک عورت کودے آیا (بیخیال کیا ہوگا کہ بیتو چوری کیا کرے گی ) مبح کوچہ جا ہوا کہ رات کوئی شخص فلاں بدکارعورت کوصد قہ دے گیا۔اس نے کہا یا اللہ! تیرے ہی لیے تعریف ہے زنا کرنے والی عورت بربھی ( کہمیرا مال تواس ہے بھی کم درجے کے قابل تھا) پھر تیسری مرتبدارادہ کیا کہ آج رات کوضرورصدقہ کروں گاچنانچہ رات کوصدقہ لے کر گیااوراے ایک مخص کودے دیا جو مالدار تھا۔ صبح کو چرچا ہوا کہ رات ایک مالداركوصدقه ديا كيا۔اس صدقه دينے والے نے كہايا الله! تيرے ہى ليے تعریف ہے چور بربھی زنا کرنے والی عورت بربھی اورغنی بربھی ، رات کو خواب میں دیکھا کہ (تیراصدقہ قبول ہوگیا ہے) تیراصدقہ چور پر (اس کیے کرایا گیا) کہ شایروہ اپنی چوری کی عادت سے تو بہ کر لے اور زانیہ پر اس لیے کہ وہ شاید زنا ہے تو ہر لے (جب وہ دیکھے گی کہ بغیر منہ کالا کرائے بھی اللہ تعالیٰ عطاء فرماتے ہیں تواسے غیرت آئے گی ) اورغنی پر اس لیے تا کہ اسے عبرت حاصل ہو ( کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کس طرح حصیب کرصدقہ کرتے ہیں اس کی وجہ ہے ) شاید وہ بھی اس مال میں جواللہ تعالیٰ نے اسے عطا وفر مایا ہے صدقہ کرنے لگے۔'' (متفق علیہ)

- انصدقہ کرنے میں جلدی کیا کرواس لیے کہ بلاصدقہ کو پھاندہیں سکتی''(رواہ رزین ہمشکلوۃ)
- ﴿ "صدقه کرنا مال کوم نبیس کرتا اور کسی خطا وار کے قصور کومعاف کردینا معاف کرنے والے کی عزت ہی کو بڑھا تا ہے اور جو مخص اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے رفعت اور بلندی عطاء فرما ہے ہیں۔ "(رواہ سلم)
- ایک فاحشه مورت (رنڈی) کی اتن بات پر بخشش کردی گئی که وہ چلی

جاری تھی کہ اس نے ایک کویں پر ویکھا کہ ایک کتا کھڑا ہوا ہے جس کی زبان پیاس کی شدت کی وجہ ہے باہر نکلی پڑی ہے اور وہ مرنے کو ہے۔ اس عورت نے اپنے پاؤل کا (چڑے کا) موزہ نکالا اواسے اپنی اوڑھنی میں باندھ کر کنویں میں سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلا یا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کسی نے پوچھا کیا ہم نوگوں کو جانوروں کے صلہ میں بھی تو اب ماتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جگرر کھنے والے (یعنی جاندار) پراحسان کرنے میں تو اب ہے (مسلمان ہویا کا فر، انسان ہویا جانور) '' رسفتی علیہ )

 "جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جو گویا آئینوں کے بنے ہوئے ہیں کہ) ان کےاندر کی سب چیزیں ہاہر ہے نظر آتی ہیں اوران کےاندر سے ہاہر کی سب چیزیں نظرآتی ہیں ۔صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا یارسول اللہ! یہ سن لوگوں کے لیے ہیں؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا جواحیمی طرح بات کریں ( نیعنی ترش روئی ہے منہ چڑھا کر بات نہ کریں ) اورلوگوں کو کھا نا کھلا ئیں اور ہمیشدروز ہ رکھیں اورایسے وقت میں رات کوتہجد پڑھیں کہ لوگ سور به مول ـ " (اخرجه ابن الي هيية والتر مذي وغيرهما كذافي الدر) 🕕 🧨 حضرت اساءرضی الله تعالیٰ عنها فر ماتی ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ان ہے ارشاد فرمایا کہ (خوب) خرج کیا کراورشار نہ کر (اگراپیا کرے گی) تو اللہ تعالیٰ بھی تجھ پرشار کرے گا اور محفوظ کر کے نہ رکھ (اگر ایسے کرے گی) تو اللہ تجھ پرمحفوظ کر کے رکھے گا (یعنی کم عطاء کرے گا) عطاء کر جتنا بھی تجھ سے ہوسکے۔" (متفق علیہ ) 🕆 '' جو خص کسی مسلمان کو ننگے بن کی حالت میں کپڑ ایبہنائے گااللہ تعالیٰ

ا ہے جنت کے سبزلباس پہنائے گااور جو مخص کسی مسلمان کو بھوک کی حالت

میں کچھ کھلائے گااللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھل کھلائے گااور جو تحض کسی مسلمان کو پیاس کی حالت میں پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اسے الیمی شراب جنت پلائے گاجس پرمہر لگی ہوئی ہوگی۔' (رواہ ابوداؤ دوالتر مذی کذافی المشکوۃ)

"" نے خاوند والی عورت اور مسکین کی ضرورت میں کوشش کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ جہاد میں کوشش کرنے والا اور غالبًا یہ بھی فرمایا کہ ایسا ہے جیسا رات بھر نماز پڑھنے والا کہ ذراسا بھی سستی نہ کرے اور دن بھر روزہ داررہے۔' (متفق علیہ)

👚 '' تین آ دمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے اور تین شخص ایسے ہیں جن کے اللہ تعالیٰ کو بغض ہے۔ جن تین آ دمیوں کو اللہ تعالیٰ محبوب ر کھتا ہے ان میں تو وہ مخص ہے کہ سی مجتمع کے باس کوئی سائل آیا اور محض اللہ تعالیٰ کے واسطے ان سے پچھسوال کرنے لگا کوئی قرابت، رشتہ داری (وغیرہ) اس سائل کی ان ہے نہ تھی۔اس مجمع نے اس سائل کو پچھے نہ دیا۔اس مجمع میں ے ایک مخص اٹھااور چیکے ہے اس سائل کو پچھودے دیا جس کی خبر بجز اللہ کے بیاس سائل کے اورکسی کو نہ ہوئی تو پیددینے والا مخص اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے دوسرا وہمخص کہ ایک مجمع کہیں سفر میں جار ہا ہے ساری رات چلنے کے بعد جب نیندکاان پرا تناغلبہ ہوجائے کہوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب بن گئی ہوتو وہ مجمع تھوڑی دہرے لیے سونے لیٹ گیالیکن ایک شخص ان میں ہے کھڑا ہوکراللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے لگے اور قرآن مجید کی تلاوت شروع کردے۔ تیسرا وہ مخص کہ کسی جماعت میں جہاد میں شریک تھا وہ جماعت فکست کھا گئی ان میں ہے ایک شخص سینہ سیر ہوکر آ گے بڑھا اور شہید ہوگیا یا غالب ہوگیا۔اوروہ تین مخص جن ہےاللہ تعالیٰ بغض رکھتے ہیں ا یک وه جو بوژ ها هوکربھی زنامیں مبتلا مود پسرا وہ شخص جوفقیر ہوکربھی تکبر كرے تيسرا و هخص جو الدار ہوكرظلم كرے۔ ' (رواہ التر مذى والنسائى كذا فى المشكوة وعزاه السيوطى فى الجامع الى ابن حبان والحاكم )

شال میں ذکو ق کے علاوہ اور بھی حق ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (اپنے ارشاد کی تابید میں) یہ آ بہت آخر تک تلاوت فرمائی:

"لَيْسَ الْبِرُّ أَنَّ تُوَكُّوا وُجُوُهَكُمُ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغُرِبِ"

(رواه التريذي وأبن ماجه والدارمي كذا في المشكوة)

ا " " جب انسان مرجا تا ہے تو اس کے اعمال کا ثواب ہم ہوجا تا ہے گر تین چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتار ہتا ہے۔ ایک صدقۂ جاربیہ، دوسرے وہ علم جس سے لوگوں کو نفع پہنچتار ہے، تیسرے صالح اولا د جواس کے لیے مرنے کے بعد دُعاء کرتی رہے۔ " (رواہ مسلم کذا فی المشکو قالت وابوداؤ دوالنسائی وغیرها)

﴿ '' حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ گھر کے آ دمیوں نے یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا منے ایک بکری ذرح کی (اوراس میں سے تقسیم کردیا) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کتنا ہاتی رہا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ صرف ایک شانہ ہاتی رہ گیا (ہاتی سب تقسیم ہوگیا) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب باتی ہے اس شانہ کے سوا' (رواہ التر ندی وضحہ کذا فی المشکل ق)

" "بندہ کہتا ہے کہ میرامال میرامال، اس کے سواد وسری بات نہیں کہ اس کا مال وہ ہے جو کھا کرختم کردیا یا بہن کر پرانا کردیا یا اللہ کے رائے میں خرج کا مال وہ ہے جو کھا کرختم کردیا یا اور اس کے علاوہ جورہ گیا وہ جانے والی چیز کر کے اپنے لیے ذخیرہ بتالیا اور اس کے علاوہ جورہ گیا وہ جانے والی چیز ہے وہ لوگوں کے لیے چھوڈ کر چلا جائے گا۔" (مسلم)

" " حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ سب ہے افضل صدقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ نادار کی انتہائی کوشش، اور ابتداء اس سے کروجس کی یروش تہارے ذمہ ہے۔ " (رواہ ابود اؤ د)

آ "جب ورت الني كرك كان من سالي طرح صدقد كرك الراف وغيره س) السخراب شكر حاقوات خرج كرف كاثواب به المراف وغيره س) السخراب شكر حاقوات خرج كرف كاثواب به اور فاوند كواس ليے ثواب به كه اس نے كمایا تعالور كھانے كا انظام كرنے والے كو (مرد ہو یا عورت) ایسائی ثواب اور ان تینوں میں سے ایک ك ثواب كى وجہ سے دوسرے كرثواب میں كى نہ ہوگا۔" (متنق عليہ)

" " بعلائی صدقه ہاور کسی کار خیر پردوس مے کوتر غیب دینے کا تواب ایسانی ہے جیبا کہ خود کرنے کا تواب ہاور اللہ تعالی مصیبت زدولوگوں کی مدد کو محبوب رکھتا ہے۔" (کذافی المقاصد الحسنہ وسط فی تخریجہ وطرقه وذکر البیوطی فی الجامع الصغیر حدیث الدال علی الخیر کفاعلہ من روایة ابن مسعود والی مسعود و تحمل بن سعد و بریده وانس)

" بوض سی مومن سے دنیا کی سی مصیبت کوزائل کرتا ہے اللہ تعالی اس سے قیامت کے دن کی مصیبت کوزائل کرتا ہے اللہ تعالی اس سے قیامت کے دن کی مصیبت کوزائل کرتا ہے اور جو محض کسی مشکل میں بھینے ہوئے کو سہولت پہنچاتا ہے اللہ تعالی اسے دنیا اور آخرت کی سہولت عطاء فرماتا ہے۔ جو محض کسی مسلمان کی دنیا میں بردہ پوشی کرتا ہے سہولت عطاء فرماتا ہے۔ جو محض کسی مسلمان کی دنیا میں بردہ پوشی کرتا ہے

الله تعالی د نیاوآ خرت میں اس کی پروہ پوشی کرتا ہے۔ " (مفکلوۃ)

- " "جس نے ریاء کی نیت سے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے ریاء کی نیت ریاء کی نیت سے مدقہ دیااس نے شرک کیا، جس نے ریاء کی نیت سے صدقہ دیااس نے شرک کیا (رواہ احمہ)
- "الله تعالی تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں و کیھتے
  (کہ کتنا خرج کیا) بلکہ تمہارے اعمال اور تمہارے دلوں کی طرف و کیھتے
  یں کہ کس نیت اور کس ارادے ہے خرج کیا" (مشکلوۃ)
- '' حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول الله علی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس سواری زائد ہو وہ ایسے خص کوسواری دے جس کے پاس سواری نہیں ہے اور جس کے پاس قرشہ ذائد ہو وہ ایسے خص کو تو شدہ دے جس کے پاس تو شہ نہ ہو (رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس قدر اہتمام سے ریاب فرمائی) ہمیں ہے گمان ہونے لگا کہ سی خص کا اپنے کسی ایسے مال میں جی ہی ہی ہیں جو اس کی ضرورت سے ذائد ہو۔' (ابوداؤ د)
- ا ''صدیث میں ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اے آدمی اپنا خزانہ میرے پاس امانت رکھوادے نہ اس آگ لکنے کا اندیشہ ہے، نہ غرق ہوجانے کا، نہ چوری کا، میں ایسے وقت میں وہ تجھے پورے کا پورا واپس کروں گا جس وقت بحق ورئ کا، زرمنثور)
- " جوفض ایک مجود کے بقدر بھی صدقہ کرے بشرطیکہ طیب مال سے ہو، خبیث مال نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ طیب مال کو بی قبول فرماتے ہیں تواللہ تعالیٰ اس صدقہ کی پرورش کرتے ہیں جیسا کہتم لوگ اپنے بچھیرے کی پرورش کرتے ہوجی کہ وہ صدقہ بڑھتے براحتے بہاڑ کے برابر ہوجا تا ہے۔" (مشکلوة)

- " " حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اسے نفس کو اللہ تعالی سے خرید لے اگر چہ مجبور کے ایک فکڑے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، میں تجھے اللہ تعالی کے کسی مطالبہ سے نہیں بچاسکتا۔ اے عائشہ! کوئی ما تگئے واللہ تیرے یاس سے خالی نہ جائے، جا ہے بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ " والا تیرے یاس سے خالی نہ جائے، جا ہے بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ " (درمنثور)
- وسرى بدخلتى "(رواه الترندى كذا في المشكلة ق)
- ش: جنت میں ندتو جال باز (وحو کے باز) داخل ہوگا، نہ بخیل، نہصدقہ کر کے احسان رکھنے والا۔ '(رواہ التر مذی کذافی المشکوۃ)
- "بدترین عادتیں جوآ دمی میں ہوں (دو ہیں) ایک وہ بخل جو بے مبر کردینے والا ہودوسری وہ نامردی اور خوف جو جان نکال دینے والا ہو۔'' (رواہ ابوداؤ د)

الله الله علیه وسلم نے میرے عمامہ کا سرا پکڑا کرارشاد فر مایا کہ عمران الله صلی الله علیہ وسلم نے میرے عمامہ کا سرا پکڑا کرارشاد فر مایا کہ عمران الله تعالی کوخرج کرنا بہت پند ہے اور روک کر دکھنا تا پند ہے، تو خرچ کیا کر اور لوگوں کو کھلا یا کر۔ کسی کومفرت نہ پہنچا کہ تجھ پر تیری طلب میں مضرت ہونے گئے گی۔ غور ہے من! الله تعالی شبہات کے وقت تیز نظر کو پہند کرتے ہیں (یعنی جس امر میں جائز ونا جائز کا شبہہ ہواس میں باریک نظرے کام بین (یعنی جس امر میں جائز ونا جائز کا شبہہ ہواس میں باریک نظرے کام وقت تیز نظر کو پہند کرتے ہیں (کہ شہوت کے غلبہ میں عقل نہ کھود کے اور سخاوت کو پہند کرتے ہیں (کہ شہوت کے غلبہ میں عقل نہ کھود کے) اور سخاوت کو پہند کرتے ہیں جا ہے چند کھوری بی فرج کرے (یعنی اپنی دھیے ہیں جا ہے چند کھوری بی فرج کرے (یعنی اپنی دھیے ہیں جا ہے سانب اور بچھو بی کے قل میں رہے) اور بہادری کو پہند کرتے ہیں جا ہے سانب اور بچھو بی کے قل میں رہے) اور بہادری کو پہند کرتے ہیں جا ہے سانب اور بچھو بی کے قل میں کیوں نہ ہو۔ '(کنز)

اس کا دوه محض مومن نہیں جوخود تو پیٹ بھر کر کھانا کھالے اور پاس ہی اس کا پڑوی بھوکارہے۔'(رواہ البہقی فی شعب الایمان)

'' قیامت کے دن ایک شخص ایبا (فیل وضعیف) لایا جائے گا جیبا کہ بھیڑ کا بچہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، ارشاد ہوگا کہ بھیڑ کا بچہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، ارشاد ہوگا کہ میں نے بچھے مال عطاء کیا، شم وخدم دیے، تجھ پرنعتیں برسائیں، تونے ان سب انعامات میں کیا کارگزاری کی۔وہ عرض کرے گا کہ میں نے خوب مال جمع کیا۔ اسے (اپنی کوشش سے) بہت بڑھایا اور جنتا شروع میں مال جمع کیا۔ اسے (اپنی کوشش سے) بہت بڑھایا اور جنتا شروع میں میرے پاس تھااس سے بہت زیادہ کر کے چھوڑ آیا، آپ جمھے دنیا میں واپس کردیں میں وہ سب آپ کی خدمت میں حاضر کردوں گا۔ارشاد ہوگا جمھے تو وہ بتا جو تونے زندگی میں (فرخیرہ کے طور پرآخرت کے لیے) آگے بھیجا ہو۔

وہ پھراپنا پہلاکلام دہرائے گا کہ میرے رب میں نے اسے خوب جمع کیااؤر خوب بڑھ کیااؤر خوب بڑھ کیااؤر خوب بڑھ کیااؤر خوب بڑھایا اور جتنا شروع میں تھااس سے بہت زیادہ کر کے چھوڑ آیا آپ مجھے دنیا میں واپس کردیں میں وہ سب لے کرحاضر ہوں (یعنی خوب صدقہ کروں تا کہ وہ سب یہاں میرے پاس آجائے) چونکہ اس کے پاس کوئی ذخیرہ ایسانہ لیکے گاجواس نے اپنے لیے آگے بھیج دیا ہواس لیے اے جہنم میں بھینک دیا جا سے گا۔ '(رواہ التر فری وضعفہ کذائی المشکل ق)

"جب آدمی مرجاتا ہے تو فرشتے تو یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ذخیرہ اپنے حساب میں جمع کرایا؟ کیا چیز کے لیے جیجی؟ اور لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا مال چھوڑا۔'(مشکلوۃ)

" "رسول الله عليه وسلم في دريافت فرمايا كرتم مين كون مخص ايبا عبد جيدا بيخ وارث كامال اين سے زياده محبوب ہو؟ صحابہ في عض كيايا رسول الله! ہم مين كوئى بهى ايبانہيں جيدا بنا مال اين وارث سے زياده محبوب نه ہو۔ رسول الله عليه وسلم في فرمايا كرانسان كا اپنا مال وه عبوب نه ہو۔ رسول الله عليه وسلم في فرمايا كرانسان كا اپنا مال وه عبوب نه جواس في آھے جواس في ما اور جو چھوڑ گياوه اس كامال نہيں اس كے وارث كامال ہے۔ " (مكلوة عن البخارى)

''ام المؤمنين حضرت ام سلمه رضى الله تعالى عنها كى خدمت مين كسى في وشت كا ايك عمرا ( پكا ہوا ) ہديہ كے طور پر چيش كيا چونكه رسول الله صلى الله عليه وسلم كو كوشت كا بهت شوق تعالى ليے حضرت ام سلمه رضى الله تعالى عنها نے خادمه سے فرما يا كه اسے اندر ركھ دے شايد كسى وقت حضور نوش فرماليس، خادمه نے اسے اندر طاق ميں ركھ ديا۔ اس كے بعد ايك سائل آيا اور دروازے پر كھڑے ہوكرسوال كيا كہ مجھ الله كے واسطے دے دو الله منہارے يہاں بركت فرمائے ۔ گھر ميں سے جواب ملاكم الله تعالى تخفي

برکت دے بیاشارہ تھا کہ کوئی چیز دینے کے لیے موجود نہیں) وہ سائل تو چلا گیا استے بیں رسول اللہ علیہ وسلم تشریف لاے اور ارشاد فرمایا کہ ام سلمہ بیں مجھ کھانا چاہتا ہوں کوئی چیز تمہارے یہاں ہے؟ حضرت ام سلمہ نے خاد مہ نے فاد مہ نے فرمایا کہ جاؤوہ گوشت حضور کی خدمت میں چیش کر دو۔ وہ اندر گئیں اور جاکر دیکھا کہ طاق میں گوشت تو ہے نہیں ،سفید پھر کا ایک کلا الدر گئیں اور جاکر دیکھا کہ طاق میں گوشت تو ہے نہیں ،سفید پھر کا ایک کلا اللہ علیہ وسلم کو واقعہ معلوم ہواتو) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے وہ گوشت چونکہ سائل (فقیر) کو نہ دیا اس لیے وہ گوشت پھر کا کمڑا ابن گیا' (رواہ البہتی فی دلائل اللہ ق)

" "اس امت کی صلاح کی ابتداء (الله تعالی کے ساتھ) یقین اور دنیا سے برغبتی سے ہوئی اور اس کے فساد کی ابتداء بخل اور لمبی لمبی امیدوں سے (ہوگی)" (رواہ البہتی فی الشعب)

" رسول الله صلی الله علیه وسلم ایک مرتبه حضرت بلال رضی الله تعالی عنه کے پاس داخل ہوئے تو ان کے سامنے مجبوروں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا۔
رسول الله صلی الله علیه وسلم نے دریافت فرمایا کہ بلال بیکیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا ، حضور آ بندہ کی ضروریات کے لیے ذخیرہ کے طور پر رکھ لیا۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ بلال تم اس سے نہیں ڈرتے کہ اس کی وجہ سے کل کو قیامت کے دن جہنم کی آگ کا دھواں تم دیکھو۔ بلال خرج کر ڈالواور عرش دالے (جل جلالہ) ہے کی کا خوف نہ کرو۔" (رواہ الیب تی فی الصعب) کی واقع الله علیہ الله کے ایک فتنہ ہوتا ہے (جس میں ببتلا ہوکروہ فتنے میں پڑھاتی ہے ایک فتنہ ہال ہے۔" (رواہ التر مذی کذافی المشکوة) جاتی ہے کہ تم پر دنیا کی وسعت ہوجائے جیسا کہتم سے پہلی امتوں پر کا خوف ہے کہتم پر دنیا کی وسعت ہوجائے جیسا کہتم سے پہلی امتوں پر کا خوف ہے کہتم پر دنیا کی وسعت ہوجائے جیسا کہتم سے پہلی امتوں پر

ہوچکی ہے پھرتمہارااس میں دل لگنے لگے جیسا کہ ان کا لگنے لگا تھا۔ پس یہ چیز تمہیں بھی ہلاک کردے جیسا کہ پہلی امتوں کو کرچکی ہے۔'(مشکوۃ)

ش ''نماز شیطان کا مند کالا کرتی ہے اور صدقہ اس کی کمر توڑ دیتا ہے۔'
(جامع صغیر)

😁 🧨 حضرت ابو کبیشه رضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسکم نے فرمایا کہ تین چیزیں میں قتم کھا کر بیان کرتا ہوں اور اس کے بعدایک بات خاص طور پرتمہیں بتاؤں گا اے اچھی طرح محفوظ رکھنا۔ وہ تین با تیں جن پر میں قتم کھا تا ہوں ان میں سے اول یہ ہے کہ کسی بند ہے کامال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتاء اور دوسری میہ ہے کہ جس شخص برظلم کیا جائے اور وہ اس برصبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس صبر کی وجہ ہے اس کی عزت برماتے ہیں۔ اور تیسری یہ ہے کہ جو مخص لوگوں سے مانگنے کا دروازہ کھولے گاانٹد تعالیٰ اس پرفقر کا درواز ہ کھولتے ہیں۔ان تین کے بعدایک بات تنہیں بتا تا ہوں اے محفوظ رکھو، وہ بیہ ہے کہ دنیا میں جارفتم کے آ دی ہوتے ہیں۔ایک وہ جسےاللہ ت**عالیٰ** نے علم بھی عطاء فر مایا اور مال بھی عطاء فر مایا وہ (ایبے علم کی وجہ ہے) ایبے مال میں اللہ تعالیٰ ہے ڈرتا ہے ( کہ اس کی خلاف مرضی خرج نہیں کرتا بلکہ) صلہ حمی کرتا ہے اور اللہ نعالیٰ کے لیےاس مال میں نیک عمل کرتا ہے،اس کے حقوق اداء کرتا ہے میخص سب سے اونیجے درجوں میں ہے۔ دوسرا و محض ہے جسے اللہ تعالی نے علم عطاء فرمایا اور مال نہیں دیا، اس کی نبیت سچی ہے وہ تمنا کرتا ہے کہ اگر میرے یاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح ہے (نیک کا موں میں ) خرچ کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کی وجہ ہے اسے بھی وہی تواب دیتا ہے جو پہلے کا ہے اور بید دنوں ثواب میں برابر ہیں۔ تیسراو چھن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطاء

کیا گرعلم نہیں دیاوہ اپنے مال میں گربروکرتا ہے (بے کل لہوولعب اور شہوتوں میں خرچ کرتا ہے نہ اس مال میں اللہ تعالیٰ کا خوف کرتا ہے نہ صلہ رخی کرتا ہے نہ وقت خرچ کرتا ہے، یہ خص (قیامت میں) ضبیث ترین درجہ میں ہوگا۔ چوتھاوہ خص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نہ مال عطاء کیا نہ مام دیا۔ وہ تمنا کرتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتو میں بھی فلاں (بعنی نمبرتین) کی طرح خرج کروں تو اسے اس کی نبیت کا گناہ ہوگا اور و بال میں یہ اور نمبرتین مرابر ہوجا کمیں گے۔'(مشکوق و بروایة التر مذی و قال حدیث)

🖄 🦇 تنین شخصوں کواللہ تعالی محبوب رکھتے ہیں اور تین شخصوں کومبغوض رکھتے ہیں جنہیں محبوب رکھتے ہیں ان میں ایک وہ شخص ہے جو کسی جماعت کے ساتھ جہاد میں شریک ہواور دشمن کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہوجائے یہاں تک کہ فتح ہویا شہید ہوجائے۔ دوسراو مخص جوکسی جماعت کے ساتھ سفر کررہا ہو اور جب رات کا بہت سا حصہ گزر جائے اور وہ جماعت تھوڑی دیر آ رام کرنے کے لیے لیٹ جائے تو یہ کھڑا ہوکر نماز یڑھنے لگے یہاں تک کہ تھوڑی دریمیں ساتھیوں کو آ کے چلنے کے لیے جگا دے (خود ذرابھی نہ سوئے) تیسرا و چخص جس کا پڑوی اسے ستاتا ہواوروہ اس کی اذیت برصبر کرے بہاں تک کہموت سے یاسفروغیرہ سے اس میں اوراس کے یزوی میں جدائی ہوجائے (یعنی پیرکہ جب تک اس کا پڑوی باقی رہے مسلسل صبر کرتا رہے ) اور وہ تنین ھخص جنہیں اللہ تعالی مبغوض رکھتے ہیں، ایک قشمیں کھانے والا تاجر، دوسرا متنکبر فقیر، تیسرا وہ بخیل جو صدقه کر کے احسان جماتا ہو۔ "(جامع الصغیر)

الله على ال

کی طرف سے پچھصدقہ کروں تو ان کی طرف سے ہوجائے گا؟ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فر مايا ہاں ان كى طرف سے صدقه كردو۔ " (ابوداؤد) 🝘 🧨 رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا که انسان کے مرنے کے بعد جن چیزوں کا ثواب اے ملتا ہے ان میں ایک تو وہ علم ہے جو کسی کوسکھایا ہو اوراشاعت کی ہو،اور وہ صالح اولا د ہے جسے جھوڑ گیا ہو،اور وہ قر آن مجید جومیراث میں چھوڑ گیا ہواور و وصدقہ ہے جسے اپنی زندگی اور صحت میں اس طرح دے گیا ہوکہ مرنے کے بعداس کا تواب ملتارہے۔ "(مشکوۃ) 🐵 🦇 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ میں نے رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ سات آ دمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دیں مے جس دن اللہ تعالیٰ کے سائے کے سواکوئی سابيهيں ہوگا۔ عادل بادشاہ، وہ جوان جس کانشو وَنما الله تعالیٰ کی عبادت میں ہوا ہو، و مخص جس کا دل مسجد میں انکا ہوا ہو، وہ دوخص جنہوں نے آپس میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی ہواس پر جمع ہوئے ہوں اور اس پر جدا ہوئے ہوں ، وہمخص جسے منصب اور جمال والی کسی عورت نے گناہ کی دعوت دی ہواوراس نے جواب میں کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، وہمخص جس نے کوئی صدقہ دیااوراہے جعیایا کہ بائیں ہاتھ کوخبر نہ ہوئی ، جودائیں ہاتھ نبخرج کیا،و پخض جس نے خلوت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیااوراس کی آنکھوں ے آنسوید بڑے۔' (رواہ ابخاری وسلم ومالک والنسائی والترندی)





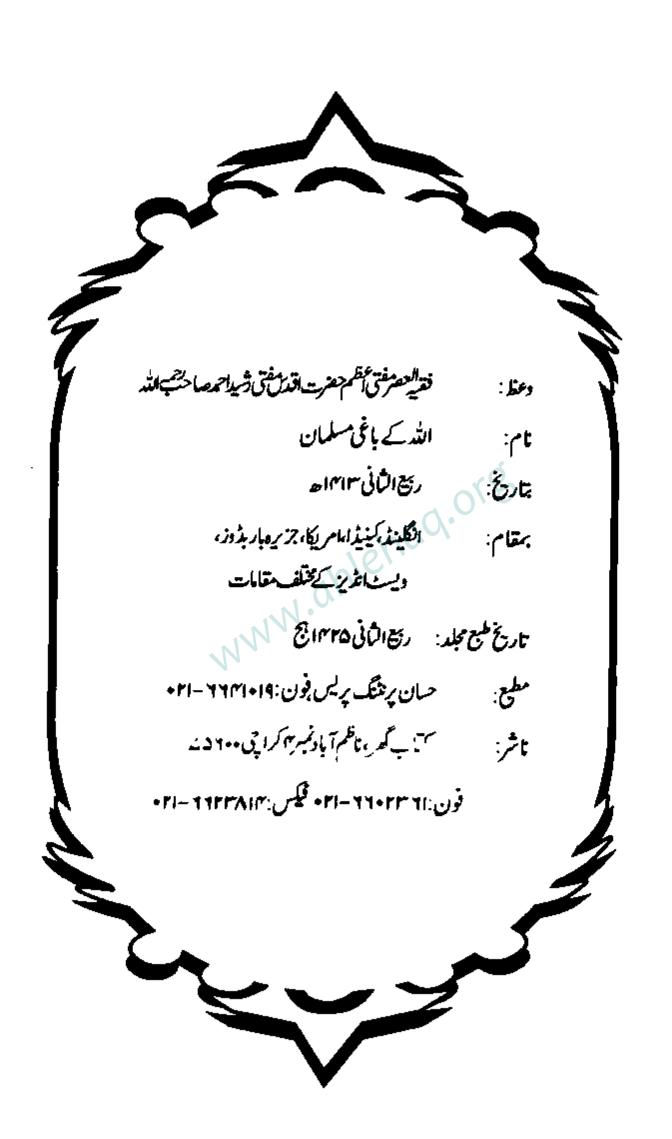

#### وعظ

# التديح باعض سلمان

اريخالاً ني ١٥١٥)

اَلْتَحَمَّدُ لِلَّهِ مَنُ شُرُورِ النَّفُسِنَا وَمِنْ سَيَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يُهْدِهِ اللَّهُ وَلَعُودُ وَالْوَمِنُ بِهِ وَاللَّهُ وَلَعُودُ اللَّهُ عِنْ شُرُورِ النَّفُسِنَا وَمِنْ سَيَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يُهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُورَى لَهُ وَلَشَهَدُ أَنْ لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَن يُصَلِلُهُ فَلاَ حَادِى لَهُ وَلَشُهَدُ أَنْ لا الله الله الله الله الله وصحة أَخْمَعِيْنَ.

وحدة لا تَصَرِيْكَ لَهُ وَمَن يُصِلِلُهُ وَصَحْبة أَخْمَعِيْنَ.

أَمَّا بَعُدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّجِيْمِ. قُـلُ إِنَّ كُنْتُمُ تُحِبُّوْنَ اللَّهَ فَاتَّبِعُولِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمُ ذُنُّوبَكُمُ \* وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ٥ (٣:٣)

دعاء کر لیجیے کہ اللہ تعالیٰ وقت میں برکت عطاء فرما کیں۔ یعنی اس تھوڑے ہے وقت میں زیادہ سے زیادہ اور کام کی ہاتیں کہلا دیں پھران کو نافع بنا کیں بعنی سننے والوں کوان میں زیادہ سے زیادہ اور کام کی ہاتیں کہلا دیں پھران کو نافع بنا کیں بعنی سننے والوں کوان چمل کرنے کی تو فیق عطاء فرما کیں اور اپنے فضل وکرم سے آئیس تبول بھی فرما کیں۔ قیامت تک ہم سب کے لیے اور جمارے تمام اکا برے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں ہوں کا برے لیے اور رسول اللہ علیہ وسلم کے

کیے صدقۂ جاریہ بنادیں۔ دین ہا تیں صدقۂ جاریہ کیسے بنتی ہیں؟ ذرااس کا مطلب بھی سمجھ کیجے، وہ بیہ کہ سامعین ان ہاتوں کوس کر خودعمل پیرا ہوکر آ مے دوسروں تک پہنچا کیں۔ دوسر کے لوگ بھی ای طرح آمے پہنچا کیں،اس طرح نسل درنسل میسلسلہ چتنارہے۔

#### اہم بات:

ایک اہم بات جو بیان سے پہلے آپ حضرات کو بتانا جا ہتا ہوں تا کہ آپ کے دلوں میں اس کی اہمیت پیدا ہوجائے اور توجہ ہے بیان سنیں وہ بیا کہ میرایا کستان ہے نکل کران و وردراز کے ممالک میں آیا کوئی سیروتفری کے لیے بیں اور میراب بیان بھی عام مقررین کاسانہیں، میں تو ایک خاص مہم پر نکلا ہوا ہوں در نداب تک میں نے بوری زندگی اپنے حچھوٹے سے دارالا فتاء والا رشاو میں بیٹھ کر گزار دی۔ بیرون ملک تو کیا یا کستان کے کسی دوسرے شہر بلکہ کراجی کے کسی دوسرے محلے میں بھی نہیں جاتا حالاں کہ لوگوں کامسلسل اصرار رہتا ہے کہ ہمارے ہاں آ کر بیان کریں ، ان اصرار کرنے والے احباب کو بھی ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ جس کو میری باتیں سننا ہوں میرے یاس آ کر سُنے۔ دارالا فمآء والارشاد میں یابندی سے بیان ہوتا ہے طلب والے لوگ آ کرسُن جاتے ہیں لیکن میں کسی کے ہال نہیں جاتا کیوں نہیں جاتا؟ اس لیے کہ اللہ تعالی این احکام وتوانین کی حفاظت اوران کی ترتیب و تدوین کا کام ایک ہی جگہ بٹھا کر لے رہے ہیں اور بداہم کام ایک جگہ برجم کر بیٹھنے کے سوا ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے میں دارالا فتاء سے باہر کہیں نہیں جاتا۔اندرونِ ملک تو کہیں جاتانہیں لیکن یہاں کیسے پہنچے گیا؟اس کا سبب تجمی سُن کیجیےاللّٰہ تعالیٰ نے اپنی رحمت ہے مجھے دُنیا کوفِسق و فجو راوراللّٰہ تعالیٰ کی بعناوتوں ہے یاک کرنے اور اُمت کو دنیا وآخرت کی جہنم ہے بچانے کا ایسا دّردعطا ءفر مایا ہے جو مسى وقت چين نبيس لينے دينا، ول ميں ره ره كريدة رداُ تھر ہا ہے كه الله كى زمين فسق

و فجور ہے بھر پھی ہے ہر سُو محنا ہوں کا ایک طوفان ہے جو تھمنے کا نام نہیں لیتا بالخصوص

باغیانہ صورت، ہے پردگی، ہے حیائی اور فحاشی وعریانی کا سیلاب تو تمام بند تو ڑچکا ہے۔

طرفہ یہ کہ بُرائی کا احساس تک دِلوں ہے محو ہو چکا ہے، بہت ہے گنا ہوں کو آج کے

فاری مسلمان نے گنا ہوں کی فہرست ہی ہے نکال ڈالا، حالانکہ وہ شریعت کی نگاہ میں

بہت بڑے گناہ ہیں بڑے بھاری جرم ہیں بس یہ کیفیت و کھے د کھے کر دل میں ٹیس اُٹھ

رہی ہے، سینے میں درداً ٹھتا ہے کہ یا اللہ! اس مخلوق کا کیا ہے گا؟

۔

بید دردائے برگمال کچھود کیھنے کی چیز گر ہوتی میں رکھ دیتا ترے آگے کلیجا چیر کر اپنا

بتوفیقِ الله تعالیٰ اس سلسله میں میری آواز مشرقی ممالک میں تو مختلف ذرائع سے پہنچ رہی ہے لیک میں تو مختلف ذرائع سے پہنچ رہی ہے لیکن یہاں مغربی ممالک میں بہت کم بلکہ ندہونے کے برابر ہے، مجھے اس ضرورت کی اس قدرشدت محسوس ہوئی کہاس نے سفر پرمجبود کردیا۔

پھر یہ بھی سوچ کیجے کہ جسے سفر کی بالکل عادت نہیں جس نے بھی اپنے ادارے سے باہر قدم نہیں نکالا اور پوری زندگی ایک جگہ بیٹے گزار دی اس کے لیے اب پہتر سال کی عمر میں سفر کتنا مشکل ہوگا؟ اور جب اس قرر دنے گھر سے باہر نکالا بی تو نکالا بھی کیے؟ کہ اب تھے ایک دوشہروں میں نہیں جانا بلکہ ملک شہرشہر پھر نا ہے اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے بندوں سکے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا تا ہے۔ جب سے نکلا ہوا ہوں ایک شعرور دِز بان ہے۔

پھرتا ہوں دِل میں یارکومہماں کیے ہوئے رُوئے زمیں کو کوچہ ٔ جانانہ کیے ہوئے

الله تعالى اس محنت كوائي رحت عقول فرماليس اوراعة تا قيامت صدقة جاريه بناكيس

برمَرِ مطلب:

انتمبيدى كلمات كے بعداب مجھے كرية يت جويس نے پڑھى ہاس ميس الله تعالى

نے ایمان کے تبول کرنے نہ کرنے کا ایک معیار بیان فرمایا ہے۔ یہ بات تو اللہ تعالی کے علم میں تھی کہ لوگ زبان ہے ایمان کے دعوے بہت کریں سے عشق ومحبت کے نعرے بہت لگا ئیں سے مگران کی بارگاہ میں کس کا ایمان قبول ہے کس کا دعویٰ معتبر ہے؟ اس کے لیے ایک معیار بیان فرمایا ہے قبول کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے لہذا فیصلہ بھی انہی کامعتبر ہوگا کہ کس کا ایمان قبول ہے اور کس کا ایمان قبول نہیں ،سواس آیت میں قبول یاعدم قبول کا معیار بیان فرماتے ہوئے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا که آپ میرے بندوں میں اعلان فر مادیں اور انہیں دوٹوک الفاظ میں سنادیں کہ اگرتم لوگ مجھ پرایمان کا دعویٰ کرتے ہوا در مجھ ہے محبت کا دعویٰ کرتے ہوتو میراا تباع کرو۔ ا تباع محبوب کے بغیر کوئی ہزار دعوے ایمان کے کرے، ہزاروں بار عشق اور محبت کے دعوے کرے،لیکن ان کی بارگاہ میں بیرتمام دعوے جھوٹے ہیں بینفاق ہے،معتبر صرف ایک ہی دعویٰ ہے جس کے ساتھ انتاع محبوب کی سند ہو۔ عقلی لحاظ سے دیکھیں کہ دُنیا کا بھی بیسٹم دستورہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے عشق ومحبت کا دعویٰ کرے تو اس کا امتحان بھی اسی معیار ہے لیا جا تا ہے کہ مجبوب کا تھکم ما نتا ہے یانہیں؟ اگر مانتا ہے تو دعوائے عشق میں سیا باور کیا جاتا ہے ورنہ دُنیا کا ہرعقل مندانسان اسے جھوٹا سمجھے گا اور اس کے خالی دعووں پر کوئی شخص بھی کان نہ دھرے گا۔ بعض اوقات دومحبو بول کے حکم میں تصادم ہوجاتا ہے اب بیرجانیخے کے لیے کدان میں سے کس سے محبت زیادہ ہے کس ہے کم ؟ کس کی محبت عالب ہے کس کی مغلوب؟ یہی معیار سامنے رکھا جاتا ہے جس محبوب کی بات کومقدم رکھے اس کی محبت میں سچا اور جس کی بات کو پیچھے رکھے اس کی محبت میں جھوٹا نصور کیا جاتا ہے۔اس آیت کے مضمون پررسول اللّٰد ملی اللّٰد علیہ وسلم کے بہت ہے ارشادات بھی شاہد ہیں کیکن وہ تمام حدیثیں اس وفت میں نہیں پڑ ھتا کیونکہ ہیہ خیال ہے کہ تھوڑے ہے دفت میں پیٹی نظرسب با تیں ہوجا کیں صرف ایک حدیث کا مطلب بیان کیے دیتا ہوں۔رسول الله صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے:

'' وُنیا بھر کی محبتوں پر جب تک اللہ تعالی اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عالب نہیں آ جاتی اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کا ایمان قابل قبول نہیں۔'' (متفق علیہ)

محبت کیے غالب آئے گا؟ اے ایک مثال ہے جھے۔ ہوی ایک بات کا تھم کرتی ہے لیے متحان کی گھڑی ہے اگر اللہ ہے لیے امتحان کی گھڑی ہے اگر اللہ تعالیٰ کا تھم اس کے خلاف ہے تو یہ شوہر کے لیے امتحان کی گھڑی ہے اگر اللہ تعالیٰ کے مقابلہ بیس ہوی کی بات کو پس پھت ڈال دیتا ہے تو پیامؤمن ہے اور ہوی کی بات کو آگے رکھ کر اللہ تعالیٰ کے تھم کو نظر انداز کر دیتا ہے تو یہ ذَن مُر یہ حقیقت میں اللہ کو اللہ بین بول کو تی اللہ بنائے ہوئے ہوئے ہے، اسی مثال پر سب کو قیاس کر لیجے۔ واللہ بین ہوں، بھائی بہن ہوں، دوست احباب ہوں یا دینا کے حکام وسلاطین ہوں اگر واللہ بین ہوں، بھائی بہن ہوں، دوست احباب ہوں یا دینا کے حکام وسلاطین ہوں اگر واللہ بین ہوں، کہن جو اللہ بین ہوں اگر وست احباب ہوں یا دینا کے حکام وسلاطین ہوں اگر واللہ بین ہوں کو مقدم رکھتے ہیں اور ان تمام قانی محبتوں کو اللہ تعالیٰ کی لا قانی محبت پر قربان کر دیتے ہیں اور آپ کی اندر ونی کیفیت یہ ہوتی ہے۔

سارا جہاں ناراض ہو پروا نہ چاہیے مدِ نظر تو مرضی جانانہ چاہیے بس اس نظر سے د کھے کر تو کر بیہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا جاہیے کیا کیا نہ جاہیے

تو آپ کمرے مسلمان ہیں اگر اس معیار کی محبت ہے تو بے شک ایمان کا دعویٰ سیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے ورنہ سب جموث اور زبانی جمع خرج ہے۔ جبین معادقین کی تو یہ کیفیت ہوتی ہے۔

اگراک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری جوتو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری

یااللہ! اپنے فعنل وکرم ہے ایک ہی محبت ہم سب کوعطاء فر مادے۔ بیتو تھا خالق وکلوق کی محبت پہچانے کا معیار! ایک دوسری چیز جواس ہے بھی بڑھ کرمنافی ایمان ہے وہ ہے اپنی نفسانی خواہشات کا اتباع! مسلمان جب تک شریعت کے مقابلہ میں تمام خواہشات کو قربان نہ کرد ہے اور مسائل کے سامنے ذاتی مصالے کو مسالے کی طرح پیں نہ ڈالے وہ خام ہے اس کا دعوائے ایمان قابل اعتبار نہیں نفس کے ساتھ تو مسلمان کا کیاسلوک ہونا جا ہے؟ سنے! ایک ہزرگ تنہا جیٹے بلند آوازے کہ دہے تھے:

'' نەتۇمىرااللەنە يىس تىرابىندە كىمرتىرى بات كيوں مانوں؟''

اس جلے کا تحرار کے جارہ سے۔ آخراوگوں نے ہی سُن لیا اور چاڑکر حاکم کے پاس لے گئے، چونکہ اسلامی حکومت بھی اس لیے یہ نامکن تھا کہ کوئی عامی سے عامی مسلمان بھی خلاف شرع کام ہوتا ہوا دیھے لیے یا خلاف شرع بات سُن لے اور خاموش رہے۔ دین کی مخالفت کی مسلمان کے لیے تا قابل پر داشت چیز تھی ، اس پزرگ کو کیڑے بغیر مسلمان کیے چھوڑ دیے ؟ بالخصوص اس شم کا کفریکلہ تو موجب قل ہے لہٰذا کی رہ اس کے کہ یہ مسلمان کے کہ یہ مسلمان کے باس ماشق صادق بزرگ نے جواب دیا کہ یہ جھے گئے مرہ کی کہ ایسا کوں کہ رہے تھے؟ اس عاشق صادق بزرگ نے جواب دیا کہ یہ خطاب قیل ایسا کو بیس کے کہ اس عاشق صادق بزرگ نے جواب دیا کہ یہ خطاب قیل ایسا کی کہ دیا تھا۔

"ارےمردود! نتو میرااللہ ندیم تیرابندہ پھر تیری بات کیوں مانوں؟"
میں تواللہ کا بندہ ہوں مانوں گا تو اس کی بات مانوں گا تو کوئی میرااللہ تھوڑا تی ہے کہ تیری بات مانوں گا تو کوئی میرااللہ تھوڑا تی ہے کہ تیری بات مانوں ۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلہ میں جو چیز آئے خواہ اس کا تعلق بیرونی تعلقات سے ہو جیسے والدین اور بیوی بچوں کی محبت این امریاب وا قارب کی خاطر داری اور حکام وا ضران بالا کی حمایت و پاسداری بااس کا ایسان کی اندرونی خواہشات اور نفسانی اغراض سے ہو جب سک ان میں سے تعلق انسان کی اندرونی خواہشات اور نفسانی اغراض سے ہو جب سک ان میں سے ایک ایک چیز کو تھم شریعت پر قربان نہ کردے اس کا ایمان تاقعی اور دھوائے ایمان نا قابل قبول ہے۔

### مسلمان كاجائزه:

اب دیکمنایہ ہے کہ آج کامسلمان اینے دعوائے اسلام میں کس صد تک اس معیار پر پورا أترتا ہے؟ آیا وہ دنیا بحرکی تمام محبوں پراللہ تعالیٰ کی محبت کوغالب رکھتا ہے یانہیں؟ اگرحقیقت کی نگاہ ہے اس پہلوکو دیکھیں اور ذرائ گہرائی میں اُتر کراس کا جائز ولیس توبیہ حقیقت کمل کرسامنے آئے گی کہ آج کامسلمان صرف نام کی حد تک یا دعووں اور نعروں کی صد تک مسلمان ہے باتی رہی اللہ اور اس کے رسول مسلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور ان کی خاطر قربانی کا جذبہ سواس ہے ابھی کوسوں ؤور ہے اس لیے کہ سجی محبت کی سب ہے بڑی دلیل محبوب کا اِتباع ہے اور اِتباع علم کے بغیر ممکن نہیں اس لیے مسلمان ہریہ بنیادی فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اس کا شرق تھم معلوم كرے كداس بارے ميں الله تعالى كا قانون كيا ہے؟ قانون معلوم كيے بغيراس يرحمل كيول كرممكن موكا؟ افسوس كه آج كامسلمان السيخ ما لك كوانين سے بى نا آشنا ب اس کی زندگی کا کوئی سا شعبہ لے لیجے اے معلوم ہی نہیں کہ اس سے متعلق قرآن وصدیث کی مدایات کیا ہیں؟ جب علم بی نہیں توعمل کہاں ہے آئے گا؟ قرب البی کا پہلا زیندی غائب ہے تو آ مے ترتی کے مدارج کیا خاک مطے کرے گا؟ یا در کھیے کی قانون ك تعميل ير أبعارنے والى چيزيں انسان كے ليے دو بى ہوتى ہيں ايك خوف دوسرى محبت ۔ آج دُنیا کے تمام ممالک میں برسرِ افتد ارحکومتوں کے قوانین نافذ ہیں اور ہرملک کے باشندےایے کمی قوانین برختی ہے مل پیراہیں کیوں؟ صرف اس لیے کہ حکومت کا ڈیڈاسر برلبرار ہاہے بیقین ہے کہ کاڑی کہیں خلاف قانون نگادی یا خلاف قانون چلائی تو دھرلیے جا ئیں مےاور سخت سزاہوگی ۔سوڈ نڈے کا خوف قانون بڑمل کروا تاہے۔ تعمیل کا دوسراسب محبت ہے، ہرانسان اینے محبوب کی بات سنتااور مانتا ہے اس کی نا فرمانی کوارانہیں کرتا محبت وہ چیز ہے جو ہرمشکل کوآ سان اور ہر تکنح کوشیریں بنادیتی ہاور نکھے سے نکھے انسان کو بھی اٹھا کر آمادہ کار بنادی ہے۔ محبت کی میہ کرشمہ سازی صرف دین میں نہیں دنیا میں بھی پوری طرح کار فرما ہے، یہاں دُنیا میں دکھے لیجے کوئی کسی مُر دار کے شق میں ببتلا ہوتو اس کے اشار دُابروکا منتظرر ہتا ہے، جان جو کھوں میں دُال کر بھی اس کے حکم کی تغیل کرتا ہے۔ اگر معثوق کا حکم نہ مانے یا اس کی تغیل میں ذرا کی بی اس کے حکم کی تغیل کرتا ہے۔ اگر معثوق کا حکم نہ مانے یا اس کی تغیل میں ذرا کی بی و پیش کرے تو دنیا کا احمق سے احمق انسان بھی یہ کیے بغیر ندر ہے گا کہ یہ عاشق صادق نہیں اس کا دعویٰ نفاق اور خود غرضی پر بنی ہے، ور نہ بے غرض اور بھی محبت ہوتی تو محبوب کو ہر قیمت پر راضی رکھتا، لہو لگا کر شہیدوں میں ملنے والے عاشقوں سے متعلق مخبوب کو ہر قیمت پر راضی رکھتا، لہو لگا کر شہیدوں میں ملنے والے عاشقوں سے متعلق منجلے شاعر نے خوب کہا ہے۔

ہاہے ۔ ہم فراق یار میں گھل کے ہاتھی ہوگئے اتنے تھلے اتنے تھلے رہتم کے ساتھی ہوگئے

محبوب کے مند پرتواس کی تعریفوں کے پُل باندھتے ہیں کہ میر ہے جوب! میر ے ول رُبا! بچھ پرسو جان سے فدا! تیر ے عشق میں ہاکان ہوا جارہا ہوں مگر بات ایک بھی مان کر خدوں گاس لیے کوئی فرمائش نہ ، یوں میں تیرابندہ بوام! اسے کہتے ہیں: دبغل میں پُھر ی مُنہ میں رام رام' اب ذراانصاف سے بتا ہے و نیا میں کون ساعقل مندانسان ہے جوایی دوغی باتوں کو بچ باور کر لے؟ اورا یہ فیض کوعاشق وجاں نثاریا کم مندانسان ہے جوایی دوغی باتوں کو بچ باور کر لے؟ اورا یہ فیض کوعاشق وجاں نثاریا کم اذکم طالب صادق ہی تشکیم کر لے؟ جب و نیا میں بھی کوئی انسان اس قتم کے کھو کھلے دعوں کو خاطر میں نہیں لاتا تو وین کے معاطم میں ان کا کیسے اعتبار کیا جائے؟ کیارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لا یا ہوادین و نیا ہے بھی کم درجہ کی چیز ہے؟ بات یہ چل رہی تھی کہ انسان کو عمل پر برا بھیختہ کرنے والی تو تیں دو ہیں ایک خوف دوسری محبت وعقیدت ، لیکن انسان کو عمل پر برا بھیختہ کرنے والی تو تیں دو ہیں ایک خوف دوسری محبت وعقیدت ، لیکن دونوں کا تعلق اندرونی کیفیت ہے ہے ، اللہ کے خوف کا یہ مطلب نہیں کہ ظاہر میں وگوں کے سروں پر کوئی مونا سا ڈیڈ الہرا رہا ہواور جو اللہ تعالی کی نافر مانی پر اُر آ ہے تانون شکنی کر بر خوراً دو ڈیڈ الہرا رہا ہواور جو اللہ تعالی کی نافر مانی پر اُر آ ہے قانون شکنی کر بر مناشروع کردے ،

ایساخودکارڈ نڈاہو یاکسی فرشتے کی ذمہ داری لگادی جائے کہ جونمی اللہ تعالیٰ کا قانون لؤ ۔ نے ، مجرم کو پکڑ کراس کی بٹائی شروع کردے۔ یہ چیز تو سُنۃ اللہ (دستورالی) کے خلاف ہے۔ اس عالم میں اللہ تعالیٰ کا یہ دستورنہیں ، البتہ یہ حقیقت قرآن وحدیث ک نصوص ہے ثابت ہے کہ نافر مان اور سرکش لوگ چین کی زندگی ہے محروم رہجے ہیں ، اللہ تعالیٰ کی بے آ واز الکمی ہروفت برتی رہتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقیقت کھول کھول کر بیان فر مادی اور اس کا بار باراعلان فر مایا کہ نافر مان اور باغی دنیا میں بھی سکون سے نہ رہیں گے جوانہیں کی کروٹ چین نہ لینے دیں گون کی ان کی زندگی کو رہیں گان کر رہیں گے ہوانہیں کی کروٹ چین نہ لینے دیں گون کی زندگی کو رہیں وقت میں گئج اکثن موقود ہیں وقت میں گئج اکثن ہوتی تو کئی آیات اور احادیث بیان کرتا بنہونہ کے لیے صرف ایک جگہ سے چند آیات ہوتی تو کئی آیات اور احادیث بیان کرتا بنہونہ کے لیے صرف ایک جگہ سے چند آیات

وَمَنُ أَعُوَ صَ عَنُ ذِكُوى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ صَنْكاً وَلَهُ مُوهُ يَوْمَ الْفَقِيلَةِ أَعْلَى وَقَلَ كُنْتُ الْفَقِيلَةِ أَعْلَى وَقَلَ كُنْتُ الْفَيلَةِ أَعْلَى وَقَلَ كُنْتُ الْفَيلَةِ أَعْلَى وَقَلَ كُنْتُ الْفَيلَةِ الْفَيلَةِ أَعْلَى وَكُلْلِكَ الْتَعْكَ الْلَّنَا فَنَسِينَهَا وَكُلْلِكَ الْفَيلِ اللّهَ الْفَيومَ تُنْسلى وَكَلْلِكَ لَجُونِي مَنْ أَسُوفَ وَلَمْ يُومِنُ إِلِيلِتِ اللّهَومَ تُنْسلى وَكَلْلِكَ لَجُونِي مَنْ أَسُوفَ وَلَمْ يُومِنُ إِلِيلِتِ اللّهَ وَلَعْدَابُ الْالْخِرَةِ اَصَلَا وَأَبْقَى وَ (٢٠-١٢٢٣) الله وَلَا اللّهُ وَلَهُ فَي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّ

دیں گے جوحد (اطاعت) ہے گزرجائے اورا پنے رب کی آینوں پر ایمان نہلائے اور واقعی آخرت کا عذاب ہے بڑا ہخت اور بڑا دیریا۔'

الله تعالى نے اینادوٹوک فیصله سُنا دیا که جوفض میرا نافرمان ہوگا میرے احکام کی مخالفت کرے گاتو یہ یقین کرلوکہ میں اس کی زندگی اس پر تنگ کردوں گا۔سکون اس کے قريب بھى نە تھنكنے دوں گا۔ علماء جانتے ہيں كەربەمعيشة كالفظ تكره ب،اس كى صفت بھى تكره ہے نکرہ کے معنی میں عموم وشمول اور ہمہ گیری کا پہلو یا یا جاتا ہے اس بر تنوین بھی تفکیل کے لیے ہے پھر جملہ اسمیہ استعال کیا گیا جس میں دوام کے معنی یائے جاتے ہیں اور جملهُ اسمیه کے شروع میں ان حرف تا کید، تو محویا الله تعالیٰ تا کیدیر تا کیدیر تا کید فر ما کرخبر دار کررہے ہیں کہ کان کھول کرسن لوجس نے میری نافر مانی کی ، و نیا میں اس کی زندگی اس پر تنگ تنگ تنگ تنگ کر کے رکھ دوں گا ،سکون اس کے قریب بھی نہ آنے دول گا، اور جب تک نافر مانی سے بازندا جائے اس نعمت سے اسے محروم رکھوں گاخواہ ہفت اقلیم کی سلطنت ہی اے مل جائے قارون کے خزانے ہاتھ لگ جائیں ،سکون اور راحت کے ہزاروں اسباب جمع کر لے ،اس کے باوجود میرافیعلد یمی ہے کہ سکون اسے نہیں السکتانہیں السکتا بلکہ سکون نام کی چیز اس سے یاس سے ہوکر بھی نہ گزرے گی، زیادہ سے زیادہ میہ ہوسکتا ہے کہ مال ودولت کے ذریعے کسی صدتک جسمانی راحت کا سامان بیدا کرلے،جسم پرزرق برق بوشاک سجا کرحسن کی نمائش کرلے،عمدہ سے عمدہ کھانے کھا کرکام ودہن کی لذت اٹھالے محرسکون قلب جس دولت کا نام ہے وہ ان نمائشی چیزوں میں تونبیں ملتی ،اور سجی بات توبیہ ہے کہ ؤنیوی نعمتوں کی ظاہری لذت ہے بھی بہلوگ محروم ہیں ،اس لیے کہ سی بھی نعمت سے لذت باب ہونا سکون قلب کے بغیر ممکن نہیں بھلاجس کے دل پر ہروفت چھریاں چل رہی ہوں اور د ماغ تفکرات میں غرق ہواُ ہے مرغن غذاؤں ، نرم وگداز گدوں یا ائیر کنڈیشنڈ گاڑیوں میں کیا لطف آئے گا؟ به تو ہوئی باغی کی وُنیوی سزا کہ چوہیں تھنٹے بے چین ویے کل بھویامسلسل جہنم میں

جل رہاہے، اور آخرت کی سزاؤں میں پہلی سزایہ پوری مخلوق کے روبرواندھا کرکے اٹھایا جائےگا۔ بیدد کیھ کربڑی حسرت سے فریاد کرےگا کہ یا اللہ! میں تو دنیا میں بینا تھا،
آج میری بینائی کیوں چھین لی گئی؟ مجھے اندھا کرکے کیوں اٹھایا گیا؟ تو اللہ تعالی جواب میں فرما نیس گئو دنیا میں میرے اُحکام سے رُوگر دان اور اندھا ہوگیا تھا میری بافرمانی پر کمر باندھ رکھی تھی، اس بغاوت کی پاواش میں دنیا میں بھی تو طرح طرح کی سزائیں بھاتنا رہا آج محشر میں بھی سب سے پہلی رُسوائی بید کہ تجھے اندھا کرے اُٹھایا جارہا ہے اصل سزاتواس سے آگے ہے۔

بات میں اللہ تعالیٰ کے منافر مان اور باغی لوگوں پر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوڑے برس رہے ہیں گران کی آتھ میں نہیں کالتیں ، آج دیکھ لیجے دنیا بھر میں مسلمانوں پر کیا گزرد ہی ہے؟ مصائب کے کیا گیا بہاڑٹوٹ رہے ہیں؟ کس قدر ذلت ورُسوائی کا شکار ہیں؟ پھراس اجتماعی بحران سے قطع نظر نافر مان لوگوں کے ذاتی حالات کا ایک نظر سے جائزہ لیجے گھر گھر میں لڑائی اور گئی میں وَنگا فساد برپا ہے۔ بھائی بہن ، میاں بیوی ، اولا دووالدین باہم دست وگریباں ہیں ، کہیں چین نہیں ، اطمینان نہیں ، ہرسوط کھو الفساد فی الدی و البخو کا سال برپا ہے ، پوری دنیا گنا ہوں کی تحست سے جہنم کدہ بن بھی ہے نظر نافر بیان و پریثان اور سرگردان ہے ۔

کسی کو رات دن سرگرم فریاد وفغال پایا کسی کو فلر گوتا گول سے ہر دم سرگرال پایا کسی کو جم نے آسودہ نہ زیر آسال پایا فقط مجذوب کو اس غم کدہ میں شاد مال پایا عمول سے بچنا ہوتو آپ کا دیوانہ ہوجائے

یادر کھیے! جب تک اللہ تعالیٰ کی بعناوت سے باز نہیں آ جاتے اس سے محبت کا تعلق پیدانہیں کر لیتے محبت بھی زبانی کلامی نہیں بلکہ ایسی جواس کی نافر مانی حیم اوادے۔ ورنہ مجتنبیں وغااور فریب ہے۔ جب تک ایسی مجت کا تعلق نہیں پیدا کر لیتے اس وقت تک دنیا میں کبھی بھی امن نہیں فل سکتا کوئی شخص چین کا سانس نہیں لے سکتا۔ ہرطرف یونہی بدامنی ، بے چینی اور بے سکونی عی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بعناوت اور نا فرمانی مجموڑے بغیر جولوگ بیرچا ہے ہیں کہ ہم کچھ تدبیریں اور حیلے اختیار کر کے سکون حاصل کرلیں۔ فواہ بیہ تدبیریں دنیا کے ظاہری اسباب سے تعلق رکھتی ہوں جیسے مال ودولت ، ثروت ووجا ہت ، یا ایسی تدبیریں ہوں جنہیں سادہ لوح اور ناواقف لوگ 'روحانی علاج''کا ووجا ہت ، یا ایسی تدبیریں ہوں جنہیں سادہ لوح اور ناواقف لوگ 'روحانی علاج''کا نام دیتے ہیں جیسے اوراد ووظائف، وم وُروداور تعوید گنڈے ایسے لوگ دھو کے کا شکار ہیں یا یہ حیلہ گرا ہے خیلوں کے ذریعے اللہ قبلہ نے ہیں۔ بیں یا یہ حیلہ گرا ہے خیلوں کے ذریعے اللہ قبلہ نے ہیں۔ وکئ تہدیل کرنا چا ہے ہیں۔

"اورآب الله کے دستور میں ردّ و بدل نه یا کیں گے۔"

اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو یہ ہے کہ جب تک میری نافر مانی نہیں چھوڑ و کے سکون ہے تحروم بی رکھوں گا خواہ و نیا بھر کی تہ بیر یں اختیار کرلو۔ ایسے مد بروں کی مثال مولا نارومی رحمہ اللہ تعالیٰ نے خوب وی ہے کہ ایک گدھے کی دم کے نیچے کا نا پہُھ گیا جب ورد کی ٹیس اُنٹہ تعالیٰ نے خوب وی ہے کہ ایک گدھے کا خان پہھ گیا جب قدیر کی و م لگتے بی کا نااور اندر کھس گیا۔ پھر وُم مار تا جار ہا ہے اور دینکتا جار ہا ہے، گدھا جو تھر اِل گدھے بی کا نااور اندر کھس گیا۔ پھر وُم مار تا جار ہا ہے اور دینکتا جار ہا ہے، گدھا جو تھر اِل گدھے بی اُن کہ کسی ڈاکٹر سے جا کر علاج کر وائے وہ تو خود ہی ڈاکٹر بن بیشا اور اپنا آپریش شروع کر دیا۔ دم پر دم مار تا شروع کر دی۔ نتیجہ یہ کہ جس کا نے کی ذرا بیشا نور پیش تھوڑی ہی دریم میں پوست ہوگیا، مگریدڈاکٹر صاحب بی نوک پختھی تھوڑی ہی دریم میں وہ پورا کا نتاجہ میں پوست ہوگیا، مگریدڈاکٹر صاحب بی نوک پختھی تھوڑی ہی دریم میں خوا میں ہو ہار ہے ہیں۔ ع

اللہ کے بندو! ہوش کے نائن لواللہ کوراضی کیے بغیراس کی نافر مانی حصوڑے بغیر جتنے منصوبے بناؤ گے جتنی تدبیریں لڑاؤ کے سب اُلٹی پڑیں گی اور جال گھسے گا کھال کے اندر۔ بیرتو اللہ تعالیٰ کا قطعی فیصلہ ہے جسے اس نے قرآن میں بار بار وَہرایا ہے اللہ کے اس فیصلے کوکون بدل سکتا ہے؟

# ایک غلطهی:

ہوسکتا ہے کہ کسی کے خیال میں یہ بات آئے کہ آپ زٹ لگارہے ہیں کہ گناہ جپوڑے بغیرسکون کی زندگی گزارنا ناممکن ہے لیکن ہم نے تو فلاں وظیفہ پڑھا تھا یا اپنے پیرصاحب ہے تعویذ لیا تھا تو ہمارا کام تو ہوگیا تھا، ہمیں تو گناہ چھوڑنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی۔ بید خیال بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں گردش کرتا ہے کہ بار ہا ہم پر معیبتیں آئیں، بیاریاں آئیں ہم نے ختم خواجگان کروایا، لیین شریف کاختم کروایا یا اتنے اسنے روز چہل کاف برمصتے رہے جس سے آئی ہوئی مصیبتیں ٹل گئیں، بار شفایاب ہو مجے۔ جب اس طریقے ہے بھی کام نکل آتا ہے تو کیا ضرورت بڑی گناہ چھوڑنے کی؟ بہت سے لوگ اس اشکال میں جتلا ہیں کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کا صاف صاف اعلان ہے کہ نافر مان کے لیے چین واطمینان کی نعمت میں نے حرام کردی ہے دونوں جہانوں میں اس کی زندگی جہنم کی زندگی ہے، مگر دوسری طرف اس کے کام بھی بنادية بي وه كوئى ى تدبير عمل مين لا تا ہے اوراينے مقصد مين كامياب موكر بظاہر چين کا سانس لیتا ہے۔اس کا جواب مجمی خود قرآن ہی ہے لیے، قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اس اشکال کاحل بیان فرمادیا کہ اگر میں کسی نافرمان اور باغی کا مطلب دنیا میں بورا کردیتا ہوں مثلاً اس کی وُعاء قبول کر کے ظاہراً تکالیف اور پریٹانیوں کا ازالہ کردیتا ہوں۔کسی نعمت سے بھی اسے نواز دیتا ہوں ۔ تو بینعت بھی درحقیقت نعمت نہیں بلکہ عذاب ہی ہے۔جس کا احساس اسے چند ہی روز کے بعد ہوجائے گا ،قرآن مجید کا صاف اعلان ہے کہ نافر مان لوگوں کا مال ودولت اور ان کی آل واولا دحقیقت میں ان کے لیے عذاب ہے۔اب ذراد نیا میں چل پھر کرلوگوں کے حالات کا جائزہ لے کرسبق

بھی کیجیے۔ دنیا میں عبرت کے سامان تو بہت ہیں لیکن کسی کی چیٹم عبرت نہیں کھلتی ، ذرا توجہ مبذول كرين قو برسُوعبرت كنمون موجود بين . وُنياك تجرب تو آب لوگول كوماشاءالله! مجھ سے بھی زیادہ ہوں گے۔ان نافر مانوں کی مثال یوں مجھیے کہ ایک شخص ہٹا کٹا موثا تازه سی دیوارے تیک لگائے وظیفہ جب رہاتھا کہ بااللہ! گھوڑا دے دے میااللہ! گھوڑا دے دے۔ یا اللہ! گھوڑا دے دے۔اچھا گھوڑ انہیں دیتا تو گھوڑے کا بچہ ہی دے دے۔ کسی پیرفقیرنے بتادیا ہوگا کہ بدیجرب وظیفہ پڑھلوکام ہوجائے گا۔ سڑک پہ بیٹھا یر سے جار ہا تھاکسی گھوڑی سوار سیاہی کا ادھرے گزر ہوا، اتفاق سے اسی جگہ اس کی گھوڑی نے پچھیرا دے دیا، اسے فکر لاحق ہوئی کہ یہ بچہا<del>صطبل کیسے پہنچایا جائے؟</del> إ دھر ے آواز آرہی تھی یا اللہ الگوڑادے دے۔ یا اللہ ....سیابی نے مرکر دیکھا تو جیران رہ گیا کداچھا خاصاصحت مند جوان مخفل ہاتھ پر ہاتھ دھرے وظیفہ جپ رہاہے کہ یا اللہ! تھوڑا دے دے یااللہ....سیاہی نے جا کرا یک جل بک لگایااور کہا چل یہ بچھیراا ٹھااور اصطبل پہنچا، بے جارہ مرتا کیانہ کرتا بچھیرااٹھایا۔اب چلتا بھی جارہا ہے اور ساتھ ساتھ کہتا جار ہاہے کہ یا اللہ! تو دعاء سنتا تو ہے سمجھتانہیں۔ میں نے گھوڑا مانگا تھا نیچے کے لیے تو نے اوپر چڑھادیا۔ یااللہ! تو دعاء سنتا تو ہے مجھتانہیں غور سیجیے جو مخص اللہ تعالیٰ کی شان میں الیں گستاخی کرے وہ کا فر ومرتد تھہرایانہیں؟ آج کل کے مسلمانوں کے حالات كاجائزه ليجيے جواللہ كى نافر مانى حجوڑے بغيرية بجھتے ہيں كدؤنيا ميں سكون ل جائے گااور ہماری دعاء قبول ہوجائے گی وہ بھی اس گمراہ کن خیال میں اس احمق ہے چیجے نہیں بلکہ اس ہے دوقدم آ گے ہی ہیں۔اللہ تعالیٰ کی بغاوت جھوڑ ہے بغیر جولوگ اُوراد ووظا کف یا صرف دعاؤں کے زور ہے مقصد نکالنا جا ہتے ہیں وہ سوچیں کہ جس ذات کواپنامشکل عُمثا حاجت رّواسمجھ کر یکار رہے ہیں جس سے متعلق بیعقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ نفع ونقصان اسی کے قبضہ کدرت میں ہے اس ذات کو ناراض کر کے کیسے اس سے اینا مقصد حاصِل کرسکتے ہیں؟ کسی عام انسان سے بھی کوئی چیز لینا جاہیں تو پہلے اس کی

خوشا مدکرتے ہیں اسے خوش کرتے ہیں جب جاکراس سے پچھ مانگتے ہیں۔ کیا اس ذات اسم الحاکمین کی اتی بھی عظمت نہیں جتنی ایک انسان کی؟ اس ذات عالی کو راضی کے بغیر جولوگ اس سے حاجتیں طلب کررہے ہیں اور وہ بھی نا راض رہنے کے با وجود کی دنہ پچھ دے دیتے ہیں تو بیان کے جن ہیں کو کی نعمت نہیں بلکہ مصیبت ہوتی ہے جس کا انہیں احساس وشعور نہیں ہوتا لیکن جب وہ نعمت محلے پر کر بجانے گئی ہے تو اب چلاتے ہیں کہ یا اللہ! تو دعاء سنتا تو ہے مر بجمتا نہیں۔ کھوڑا مانگا تھا نیچ کے لیے تو نے اوپر چن حادیا۔ ایسے ہی ایک خصل کا قصہ سنے جے شادی کا شوق سوار ہوا اور مید کہ بیوی بھی پاک طینت، نیک خصلت، سلقہ شعار، حسین صورت وحسین سیرت اوران ان صفات کی پاک طینت، نیک خصلت، سلقہ شعار، حسین صورت وحسین سیرت اوران ان صفات کی بات نہیں بلکہ نیک بیوی ملن سعادت کی بات نہیں بلکہ نیک بیوی ملن سے بی بیانچہ حدیث میں ہے ، چنانچہ حدیث میں ہے ،

مِنْ مَعَادَةِ ابْنِ ادَمَ الْمَرُأَةُ الصَّالِحَةُ (' َ

ا - رواه احمد واليزار والطبراني في الكبير والاوسط ورجال احمد رجال الصحيح.  $(\frac{2}{2} - 1)^{\frac{1}{2}}$ 

شروع کردیے۔ کھاتے کھاتے درمیان میں اختلاف ہو گیا، شوہر کہتا ہے تو زیادہ کھا گئ،
یوی کہتی ہے تو زیادہ کھا گیا۔ بات ذرا بڑھی تو دونوں لڑ پڑے۔ لڑائی ہور ہی ہے جائیداد
کا تقییم پڑیں، کی اہم گھر یلومعا لیے پڑیں، پکوڑنے کھانے پر، وہ کہتی تو زیادہ کھا گیا،
یہ کہتا ہے تو زیادہ کھا گئی۔ شوہر صاحب کو آگیا غصہ، غصے میں بھرے ہوئے ہیں گھر پکھ
کہ بھی نہیں سکتے، جرائت کر کے صرف اتنا کہ پائے کہ اللہ کرے میں مرجاؤں یا ۔۔۔۔۔
آگے کہنا تو یہ چاہتے تھے یا ٹو مرجائے، گھر چیسے ہی کہا میں مرجاؤں یا ۔۔۔۔۔ یہوی نے گرم کر چھلی اُنھائی اور کہا یا کون؟ بے چارے خوف سے سہے ہوئے ہوئے تو وہ خودمرنے کی مرجاؤں۔۔' اس کے سوااور کہ بھی کیا سکتے تھے؟ آگر کہتے یا تو مرجائے تو وہ خودمرنے کی مرجاؤں۔۔' اس کے سوااور کہ بھی کیا سکتے تھے؟ آگر کہتے یا تو مرجائے تو وہ خودمرنے کی بجائے انہی کا کھر تا بناو بی ، کمزور کی زبان چلتی ہے اور طاقتور کا ہاتھ۔ اس سے عبرت عاصل کیجے کہ اللہ کے تافر ہائوں کو آگر نعمت لمتی بھی ہے تو اس طریقے سے کہ اللہ کھوڑا اس خریقے سے کہ اللہ کھوڑا

ایسے بی ایک فض کی ہوی مہتال میں داخل تھی، وہ باہر برا مرہ میں بینی پہناا تظار کرر ہاتھا کہ کیا خبر آتی ہے؟ ڈاکٹر نے کہا بس ایک تھنے کی مہمان ہے موت سر پرآگی ہے تو یہ جواب میں کہتا ہے کہا جہاں پوری زندگی گزرگی وہاں ایک تھنٹا اور سی! ب چارہ بیوی ہے اتنا تھ تھا کہ اس کا ایک تھنٹا جینا بھی اے کراں گزرا۔ اس کا اس چا تو ایک لو انتظار کے بغیرا ہے جاتی کرویتا، سواللہ نافر مان کو کھوڑ او بتا ضرور ہے لیکن نیچے کی بیائے اور ج کے مادیتا ہے۔

کہتے ہیں کسی پھلی کوشکایت ہوئی کہ رزق کی تکی ہے جیسے آج کامسلمان ای تم میں مرر ہا ہے، مسکیین تو در کنار کسی امیر سے امیر ترجعم سے بھی ہو چھ لیجے خواہ اس کے پاس کار کوشی لاکھوں کا بینک بیلنس بھی موجود ہو گرزبان پر یہی شکایت ہوگی کہ ہائے مرسکے بھوک سے ، ہائے مرسکے بھوک بھوک بھوک بھوک جو اور بڑھے گی ، چھلی کو بھوک سے ، ہائے مرسکے سے دولی کی بھوک بھلا کہاں ختم ہو؟ وہ تو اور بڑھے گی ، چھلی کو بھی بھوک سے دولی ہے دریا فت کیا وسعت رزق کا!انہوں نے بھی بھوک نے دریا فت کیا وسعت رزق کا!انہوں نے

بتادیا کہ بیدوظیفے پڑھا کرو۔ ابھی وظیفہ جیتے دوئی دن گزرے تھے کہ ایک شکاری نے کانے میں بوٹی لگا کراہے دریا میں بھینک دیا۔ چھلی اے دیکھ کرلیکی اور جھٹ ہے بوٹی مند میں سلے کرخوشی ہے بھولئے کی کہ ماشاء اللہ! ہمارے بیرصاحب نے وسعت رزق کا ایسانسخہ اکسیر بتایا کہ ابھی اے شروع کے بمشکل دوئی دن گزرے تھے کہ رزق برسنا شروع ہوگیا۔ لیکن بتا جب چلا کہ جب شکاری نے ڈوری تھینج کراہے باہر شکلی پہر محمید شاری نے دوری تھینج کراہے باہر شکلی پہر محمید شاری ہے۔ تھے میں ایسانسکے کہ دوئی ہے۔ محمید شکل کہ جب شکاری نے دوری تھینج کراہے باہر شکلی پہر محمید شکل ایسانسلیا ہے۔

#### مچیلی نے ذهیل پائی ہے لقے پیشاد ہے متاد مطمئن ہے کہ کانٹا نکل می

شکاری نے باہر نکالا اور بے در دی سے بیرے بنابنا کر مکنا شروع کیا تو اب کہتی ہے یا اللہ! محور ا مانگا تھا نیچ کے لیے لیکن تو نے اُوپر چڑھادیا۔ میں نے رزق مانگا تھا کھانے کے لیے لیکن بیدز تی تو اُلٹا مجھے کھار ہاہے۔

یادر کھے! اللہ کا نافر مان جب تک اللہ کی نافر مانی سے باز نہیں آجاتا ہزاروں مدیری کر لے اللہ کا فیصلہ ہی مجمع کے منافر مان کوامن وچین مجمع نصیب ندہوگانہ دنیا میں ندہ خرت میں رج

ہے دنیا میں ذلت تو عقبی میں خواری

اگزآپ کسی نافرمان کو مال ودولت میں کھیلتے و کمیے کریے گمان کرتے ہیں کہ بیر پُرسکون ہے تو یہ نظر کا دھوکا ہے ایسے گمان سے بھی تو بہ سیجیے اور اپنا زاویۂ نظر درست سیجیے۔

ایک مخص کو کمی بزرگ نے کہا کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے القاء فرمایا ہے کہ تمہارے حق میں وعاء کروالی تو وہ تمہارے حق میں وعاء کروں مگر دیکھووہ وعاء ایک ہی بار ہوگی اگر غلط دعاء کروالی تو وہ گئے پڑجائے گی پھر پچھتاتے پھرو مے اس لیے خوب سوج او، چل پھر کرد کھے لو۔ چنانچہ اس نے سوچنا شروع کردیا۔ گھوم پھر کر لوگوں کے حالات کا جائزہ لینے لگا کہ کون مزے

ک زندگی بسر کررہاہے؟ بالآخراس کی نظرایک جو ہری پر تک گئی دیکھا کہ جو ہری بڑے مُعاتُه كَى زندگى گزارر ہا ہے نوٹوں كى تجورياں بحرى پڑى ہيں ہروفت يميے كى ريل بيل ہنو کروں کی بوری ایک فوج آ مے پیچیے ، کہیں باہر نکلیں تو ہٹو بچو کا شور! یدد کی کراس کے منه من یانی آ میااور فیصله کرایا که بس ای جیساسین بنے کی دعا مکروا تا ہوں۔ بزرگ كى خدمت مين آيا اورعرض كياحضور! فيصله كرليا بدعا وفر مايئے فلان جو ہرى جيسا بن جاؤں۔ بزرگ نے فر مایا پھر بھی دیکھ بھال لوا گرغلاد عا وکروالی تو پھراس کا کوئی تد ارک نه بوسكے كا۔اس ليے خوب غور وفكر كرلو؟ وہ بولاحضور! سوچ سمجه كر ہى يہ فيصله كيا ہے بس اب دعاء فرما كيں - يزرگ نے فرمايا اتى جلدى كيا ہے؟ يہ تو تم نے خود جيشے بھائے فیملہ کرلیا کہ فلال سیٹھ جیسا ہوں ، اس سیٹھ ہے بھی تو جا کرمل لواس ہے حالات وریافت کروکیاوہ واقعی اس قابل ہے کہ اس پر شک کیا جائے؟ بزرگ کی بات اس کے دل میں اُتر می ۔ سیٹھ صاحب کے باس کیا اس کے نوکروں سے ل کر وقت لیا اور اس ے ل کرسارا قصہ بیان کردیا، چونکہ میری نگاہ میں دنیا کے خوش نعیب اورمعزز ترین انسان آب ہیں،اس لیے میں نے بھی طویل غور و فکر کے بعدیہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ جیسا بن جاؤں میرسنتے ہی سیٹھ صاحب سکتے میں آھئے اور بولے:

" نوش نفیب معززترین کیا معنی؟ علی تو دنیا کابدنعیب اور دلیل ترین انسان

ہوں ، اس لیے بھے جیسا بننے کا خیال تو بھی بھولے ہے بھی دل علی خدلا تا۔ "

آ کے قصد ذرالمباہ اور بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ۔ بہر حال اللہ کا بقطی اور

لا زوال فیصلہ ہے کہ گنا ہوں کی زندگی عیں بھی سکون نعیب نہیں ہوسکتا ، اگر اس حقیقت

کے تشلیم کرنے عیں کسی کو تا مل ہوتو ذرا آ تکھیں کھول کر دیکھ لے دنیا عیں ہر سواس کے

شواہد موجود میں ، دل کا سکون در کا رہے تو اس کا نسخہ اللہ تعنی ارشاد قرمار ہے ہیں:

الآ إِنَّ أَوْلِيَا اَ اللّٰهِ لاَ خَوْقِ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ اَلْمُنْ اَوْلَى اللّٰهِ الْمُوْقِ اللّٰهِ الْمُنْ المَنْوُا

وَ کَانُوْا اِسْتُمُونَ ہُو لَهُمُ الْبُشُوی فِی الْمَعَاوِةِ اللّٰنَیّا وَ فِی اللّٰ خِوَةِ اللّٰهِ لاَ خَوْقِ اللّٰهِ الْمُعَاوِةِ اللّٰهُ اللّٰهِ الْمُؤَوّا

تَهْدِيْلَ لِكُلِمْتِ اللَّهِ ﴿ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ٥ (١٠-٦٢ تا ١٣) ،

آیت کے شروع میں پہلالفظ ہے الا ۔ الاکا مطلب یہ کوئوں ہوت ہے ت الای اسلاب یہ کوئوں ہوت ہے ت الای اجم بات سنائی جاری ہے دوسرالفظ اِنْ ہے، اِنْ کے معنی ہیں بینی بات یعنی آئے جو بات بتائی جاری ہے دوسی اور حتی بات ہے اس کے خلاف ہمی نہیں ہوسکا۔ وہ بات یہ کہ جولوگ اللہ کے دوست ہیں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچ پیروکار ہیں صرف زبان سے دوئی کا دم نہیں مجرتے، بلکہ اپنے کردار اور عمل سے بھی دوست ہونے کا جوت فراہم کرتے ہیں ، محبوب کے ہرتھم پر مرصطے کو تیار رہتے ہیں، دوست ہونے کا جوت فراہم کرتے ہیں ، محبوب کے ہرتھم پر مرصطے کو تیار رہتے ہیں، ایسے دوستوں سے متعلق اللہ تعالی اپنا فیصلہ سُنا رہے ہیں :

لاَغَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ٥

کہ بیاوگ ہر تم کے خوف وخطرہ سے محفوظ ہیں دنیا کا کوئی غم ، صدمہ یا رنج و طال ان کے دل میں جگہ تو کیا ہتائے اس کے قریب بھی نہیں پیٹک سکتا۔ ان کے دل ہر حال میں شاد ومسر دراور پُرسکون ہیں۔

اللِّينَ امَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ٥

الله تعالی فرمارے ہیں میرے ان دوستوں کی نشانی یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد میری نافرمانی سے بچتے ہیں۔ کسی مناہ کے قریب بھی نہیں بھٹکتے۔ کو یا کلمہ پڑھ کر اللہ تعالی سے بچتے ہیں۔ کسی مناہ کے قریب بھی نہیں بھٹکتے۔ کو یا کلمہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جوعہد و بیان باندھ لیا اس کا پورا پورا پاس کرتے ہیں کسی قیمت پر اس کی خلاف درزی نہیں کرتے ، یہ ہیں ہے محت! دعوائے مجت انہی کوزیب دیتا ہے۔

لَهُمُ الْبُشُرِئ فِي الْحَيْوَةِ الذُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ الدُّنَّيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴿

الله تعالی فرمارہے ہیں میری طرف ہے ان دوستوں کا انعام یہ ہے کہ انہیں دنیا میں بھی خوش وخرم رکھتا ہوں اور آخرت میں بھی!

لاَتَهُمِيلَ لِكُلِمْتِ اللَّهِ ﴿

استے ان دوستوں کے لیے جوہم نے اعزاز واکرام کا یہ فیصلہ کیا ہے اس میں بھی

بھی تبدیلی نبیں آسکتی یہ بالکل تطعی اور آخری فیصلہ ہے۔ ذلک مُوالفَورُ الْعَظِيْهُم

یکی ہے بہت بڑی کامیانی وُنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مالک الملک فرمار ہے ہیں ہے۔ مالک الملک فرمار ہے ہیں سب سے بڑی اور حقیقی کامیانی صرف اور صرف کی ہے اس سے ہٹ کرنہ ہیں کامیانی ہے نہیں سکون!

الله الله يرمصيبت بيس آتي:

جس بندے کے ول میں اللہ کی بچی محبت جاگزیں ہوجس کی زندگی گنا ہوں سے
پاک ہوا ہے اگر بظاہر کوئی تکلیف بھی پہنچتی ہے تو وہ حقیقی تکلیف نہیں ہوتی اس تکلیف
میں بھی وہ ایک گونہ سکون محسوس کرتا ہے اور زبانِ حال سے کہتا ہے
ہمرم جومصا ب میں بھی ہوں میں خوش وخرم
میں جو مصا ب میں بھی ہوں میں خوش وخرم
ویتا ہے تسلّی کوئی جینا مرے دل میں
دیتا ہے تسلّی کوئی جینا مرے دل میں
دیتا ہے تسلّی کوئی جینا مرے دل میں
دیتا ہے تسلّی کوئی جینا مرے دل میں

اِنَّ اللَّهُ مَعَ الَّذِيْنَ التَّقُوا وَالَّذِيْنَ هُمْ مُحْسِنُونَ (١٦-١٢٨) بتائيئ خوداللہ جس كے ساتھ ہوتم اس پر كہال ہے آئے گا؟ بظاہر آبھی گيا تو اس كا كيا بگاڑے گا؟۔

ہدم جومصائب میں بھی ہوں میں خوش وگرم دیتا ہے تسنی کوئی جیفا مرے دل میں روتے ہوئے اک بارہی ہنس دیتا ہوں مجذوب آجاتا ہے ووشوخ جو ہنتا مرے دل میں مجھے یاس کیوں ہو کہ وہ دِل میں جیفے ہراہر تسنی دیے جارہے ہیں کیا جب مجھی یاد میں نے ہے ان کو

تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ آرہے ہیں
جب مجبوب کی طرف توجہ جاتی ہے تو ساراغم کا فور ہوجاتا ہے اور روتے ہوئے بھی
ہنس ویتا ہوں۔ آجاتا ہے وہ شوخ جو ہنتا مرے ول میں
اُف اُف رے ستم ہائے تری نیم نگائی
فکلا بھی نہیں تیر کہ جیٹا مرے ول میں
او پردہ نہیں تیر کہ جیٹا مرے ول میں
او پردہ نہیں میں ترے اس ناذ کے قرباں
بہاں مری آنکھوں سے ہویدا مرے دل میں

ہملا جے محبوب اپنی آغوش میں لیے دَبار ہاہووہ پریشان کہاں ہوگا؟ اس کی مثال
یوں بھے لیچے جیسے دِ تی کی نہاری جی مرچ مسالہ بہت تیز ہوتا ہے کھانے والے بڑے
شوق سے کھاتے ہیں لیکن ساتھ عی ساتھ کی کی آ واز بھی نکا لئے جاتے ہیں آ تھوں
سے تاک سے پانی بھی بہتا ہے پسینہ بھی آ جاتا ہے، ویکھنے والا ناواقف بھی سمجھے گا کہ
یہ چارے بڑی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں انہیں سخت سزادی جارہی ہے گر جانے
والے جانے ہیں کہ بیسز انہیں انعام ہے بیآ نسواور پسینہ مصیبت سے نہیں لذ ت سے
بہارہے ہیں۔

دوسری مثال یوں جمیے کہ کوئی شخص چلا جارہا ہے بیجھے سے آکر کسی نے بغل میں لے ایا اورز ور سے بھینچنا شروع کیا ، اچا تک اس نے جوم کر دیکھا تو دہ اس کا دشمن ہے جو مدت سے اس کی تاک میں تھا اس کی جان لینا چاہتا تھا۔ اب اندازہ کیجے یوں اچا تک دُشمن کی گرفت میں آکر وہ بے چارہ کس قدر پریشان ہوگا؟ لیکن اس راستہ پر ایک دوسر اضخص بھی جارہا ہے اسے بھی اچا تک بیجھے سے آکر کسی نے بغل میں دبوج لیا ایک دوسر اسے بھی اچا تک بیجھے سے آکر کسی نے بغل میں دبوج لیا اورز ورز ورز ور سے بھینچنا شروع کردیا ہے چارے کی پسلیاں ایک دوسر سے سال گئیں۔ اورز ورز ورز کر دیکھا تو دبو چنے والا سے آئی؟ محر مُرد کردیکھا تو دبو چنے والا

کوئی دُنٹمن نہیں بلکہ ایسا جگری دوست تھا جوعرصہ ہے بچھڑا ہوا تھا جس کی ملا قات کے لے بیاب تا ب تھا، بدد کھتے عی اس کی ساری معیبت اور پریٹانی راحت میں بدل گئی، اب فرط شوق میں کہتا ہے بار! اور دَبا۔ الله کی طرف سے تکالیف اور آ ز مائشیں تو تمام لوگوں پر آتی ہیں دوستوں پر بھی اور دشمنوں پر بھی محر دشمن کے حق میں تو یہ واقعۃ تکالیف اور آن مائشیں ہیں اس برعذاب کے کوڑے ہیں لیکن دوست کے حق میں بیاکوئی تکلیف نہیں مصیبت نہیں بلکہ دوست کی طرف ہے محبت کی حقیقت کھلنے بروہ کہتا ہے بار!اور دیا پرلیاں بھی ٹوٹتی ہیں تو خیرے ٹوٹ جا کیں تمہارے دیانے ہے کوئی تکلیف نہیں ، جھے تو مزہ آرہا ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصدیہ ہے کہ محبوب کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو و وحقیقی معنی میں تکلیف نہیں ہوتی ووتی کی چھیز جیماڑ ہوتی ہے، محبت کی چنگی ہوتی ہے جس سے تکلیف کی بجائے انسان اور خط اٹھا تا ہے، چھوٹے بچوں سے آپ لوگ بھی ول كى كرتے موں مے بالخصوص اپنا بچہ موتو اسے بكر كر كمى سينے سے جمثا ليتے ہيں اور اس زورے دباتے ہیں کہ مجھی ہیے کی چیخ مجھی نکل جاتی ہے بھی اس کے گال ہر دانتوں ے کاٹ لیتے ہیں جس سے نشان تک پڑ جاتا ہے مگروہ نشاسا بحی میں اس کائر انہیں مناتا وہ بھی مجھتا ہے کہ بدوشمن کی گرفت نہیں دوست کی چھٹر ہے،اس لیے آپ کے ہاتھ سے حصوضة بي وه كلكصلاكر بننے لكتا ہے، مجلتا ہے اور دوبارہ آپ كي كود ميں آجاتا ہے، ایسے بی اے ماں دبائے، بھائی بہن بیارے تعیشرانگادیں کسی کا ٹرانہیں منا تا سمجھتا ہے کہ یہ سب محبوب ہیں۔اس کے برعکس کوئی اجنبی مخص اے کھور کرد کھے بھی لے تو رونا چلانا شروع کردیتا ہے اس کا بیٹاب خطا ہونے لگتا ہے۔ اپنوں کی مار بھی برداشت ہے مگر غیرصرف آکھا تھا کرد کھے لے توبیعی کوارانہیں۔روز مرہ کی بیمثالیں آپ کے سامنے ہیں، انہی ہے سمجھ لیجیے کہ نافر مان لوگوں سے اللہ تعالیٰ کا کیا سلوک ہوتا ہے اور اپنے دوستوں ہے کیا؟

## مهلک ترین گناه:

اس کے بعدیہ بتاتا جا ہتا ہوں کہ گنا ہوں کی بہت اقسام ہیں اس وقت تمام اقسام کو منا نامقصدنہیں جن گناہوں پر تنبیہ کرنا جا ہتا ہوں جن کی خاطریہ طویل سفراختیار کیا ہے جن کے دردنے مجھے بیٹھنے نہ دیا اور پہتر سال کی عمر میں بیرونی ممالک میں اتنی دور نکلنے برمجبور کردیا۔ وہ تنگین اور نہایت درجہ مہلک گناہ سات ہیں ، یوں تو ہر گناہ مہلک ہے تمر ان سات گناہوں کی نوعیت دوسری اقسام سے ذرامختلف ہے۔ بیساتوں گناہ کملی بغاوت کے ذیل میں آتے ہیں جو مجرم حیب جھیا کر جرم کا ارتکاب کرے اس ہے کس حد تک رور عایت ممکن ہے محر جو مجرم تعلم کھلا مقابلہ پر اتر آئے اور بعناوت کاعلم بردار ہو وہ کسی رعایت کامستحق نہیں ہوتا۔ بغاوت کا بُرم دنیا کی حکومتوں کے قوانین کی رُو ہے بھی نا قابل معانی بُرم ہے۔ کسی بھی قانون میں باغی کی سزاموت ہے کم نہیں، جب کسی عارضی اور چھوٹی سی د نیوی حکومت کا باغی بھی سزائے موت کا مستوجب ہے تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے خودسوچ کر فیصلہ سیجیے کہ اس ذات اُتھم الحا کمین کی حکومت کا باغی كسسرا كالمستحق ہوگا؟اى ليےرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: كُلُّ أُمَّتِي مُعَافِي إِلَّا الْمُجَاهِرِيْنَ. (مَنْقَ عليه )

میری پوری اُمت قابلِ معافی ہے اللہ تعالی سب کو بخش دیں تو یہ ان کی رحمت ہے کہ بعید نہیں بیان کی رحمت کا بیان ہے کوئی قاعدہ نہیں یعنی ان کا وعدہ نہیں ہے کہ وہ ہر جرم کو معاف بی فرمادیں کے وعدہ معافی تو ہے تو بہ پر۔ تو بہ ہے۔ اس حدیث میں معاف ہوجاتے ہیں بلکہ گنا ہوں کی ساری سیابی دُھل جاتی ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم تو بہ کا اُصول نہیں بیان فرمارہ ہی بلکہ آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آ جائے تو وہ کسی ضا بطے کے پابند ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آ جائے تو وہ کسی ضا بطے کے پابند ارشاد کا مطلب یہ ہی کہیں؟ اے ذرا

سمجھیے اور ذہن نظین کر لیجے کہ اس حدیث میں عام معافی کا اعلان ہے جو بلاحکہ وامتیاز پوری امت کوشاط ہے اور کسی کناہ کی بھی تخصیص نہیں کہ فلاں جرم معاف فرمادیں بلکہ مطلق معافی کا اعلان ہے جو تمام گناہوں کی معافی کوشامل ہے۔اب حدیث کا مطلب ذہن شین کر لیجے کہ:

''اگراللہ تعالیٰ چاہیں تو اپنی رحمت سے قیامت تک آنے والی میری پوری امت کے بورے کے پورے گناہ معاف فرمادیں سوائے نُجاجرین کے۔''

مُجاهِر بن كا تُولدالله تعالى كى اس عام رحمت كي مشتنى اور خارج بي جو يورى امت کوشامل ہے۔ نمجا ھرین کون ہیں؟ سرِ عام مکناہ کرنے والے جو نہ خالق ہے شرمائیں نے تخلوق کا لحاظ کریں سب سے سامنے تھلے بندوں گناہوں کا ارتکاب کریں۔ ان برمعافی کا درواز ہ بندہے جب تک کہ علانے توبہ کر کے اس جرم سے بازنہ آجا کیں۔ میں ان سات مناہوں کی تعینی بیان کررہاتھا کہ ایک وجہ توبہ ہے کہ ان سب میں قدر مشترک بعاوت کا جرم ہے، دوسری بات یہ کدان سالوں گنا ہوں کوآج کے مسلمان نے مناہوں کی فہرست سے نکال دیا ہے دیکھیے شیطان بھی کتنا بڑا عیار کس قدر مگا راور کس در ہے کا ہوشیار ہے جواس کے دام فریب میں آجاتے ہیں انہیں تھیکیاں دے دے کر سمجما تاہے کہ بیٹے! ویکھوجوآ سان اورمیٹھی نیکیاں ہیں وہ تو کرلواوراس نتم کے گناہ مجمی چھوڑ دو جوتمہاری بدنا می کا باعث ہوں جن ہے تمہاری بزرگی اور یارسائی کوبند لگے، کیکن وہ مناہ جو کھر کھر میں داخل ہو چکے ہیں تمہارے معاشرے کا جزء بن کئے ہیں انہیں حچوڑ نے کی ضرورت نہیں ، انہیں جھوڑ کر ایک تو تکلیف میں مبتلا ہوجاؤ سے ساری دنیا ا یک کام کررہی ہےاورتم خواہ مخواہ اینے آپ کورو کے بیٹھے ہو۔ پھرساری لذتیں اور فرحتیں بھی انہی گناہوں ہے وابستہ ہیں ،انہیں یکسر چھوڑ بیٹھے تو مھروں کی رونق ہی جاتی رہے گی سارا مزا بر کرا ہوجائے گا لوگوں میں بھی بلا وجہ تکو بن جاؤ کے لوگ طعنے ویں کے۔اس لیے ان گنا ہوں کو چھوڑنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں، گنا ہ تو وہ ہیں جوتم

چیوڑ ہے۔ انہیں اور ہنہیں ساری ونیا افتیار کرچک ہے گاہ نہیں دہ ۔ انہیں میاہ ہوں کی فہرست ہی سے نکال باہر کرو۔اب اگر کوئی سر پھراتمہیں اوک دے کہ یہ کناہ ہوں کرتے ہو؟ تو اس دقیا نوس سے صاف صاف کہدود کہ یہ گناہ ہے ہیں۔ افسوس! آج گناہوں کی خوست سے مسلمان کے دل پر ایسا ذیک چڑھ گیا ہے کہ اسے خروشر کی تمییز باتی نہیں رہی شرکو خرج مجھ میٹا ہے آج ٹی اند چری سے متاثر مسلمانوں کا مغرب ذوہ طبقہ فاص طور سے اس شیطانی فریب بھی جٹلا ہاں گناہوں بھی سے کی مخرب ذوہ طبقہ فاص طور سے اس شیطانی فریب بھی جٹلا ہاں گناہوں بھی سے کی گناہ کو گئا کہ تا تہ جہت سے اس گناہ کے فوائد گنوانا شروع کردیں گاور یہ کہ اس کے چھوڑ نے بھی کتنے فقصان بیں گناہ کے فوائد گنوانا شروع کردیں گاور یہ کہ اس کے چھوڑ نے بھی کتنے فقصان بیں گویا یہ لوگ گناہ نہیں نیک کردیے ہے جس بھی آپ نے دکاوٹ ڈال دی ہے، یہ سے شیطانی تنظین کا اثر:

وَإِنَّ الشَّيْطِينَ لَيُوْحُونَ إِلَى آوُلِيَا لِهِمُ اللَّيةِ (٢-١٢١) "اوريقيناشياطين اين دوستول وتعليم كررب بير"

گناہوں کے اس سلاب میں بنے والے مسلمانوں میں بہت کے مسلمان ایسے ہیں جن کی طبیعتوں میں انابت ہے کر جہالت وناوانی کے سبب گناہوں میں جتلا ہیں، اس قسم کونوگ بھن یا وہ تصور وارنیس اس لیے کہان بے چاروں کواب تک بتایا بی نہیں گیا ، انہیں الله تعالیٰ کے عذاب سے اب بھک ڈرایا بی نہیں گیا ۔ میں ابھی انگلینڈ کا دورہ کرے آیا ہوں وہاں تقریباً ایک مہینہ رہا انگلینڈ میں بھی جہاں جانا ہوا انہیں سات کن ہوں کے خلاف آواز اُٹھائی، میرا بیم عمول نہیں کہ ایک جگہ جاکر لوگوں کو ایک چیز تاکلہ وہری جگر ایک جاری وارک کو دوسری جز! بلکہ جہاں جہاں جانا ہوا ہر جگہ میں نے یک بتاؤں دوسری جگر ایک میرانہ جہاد شروع کررکھا ہے ای درد نے تو بھی اللہ جہاد شروع کررکھا ہے ای درد نے تو بھی گھر سے نکالا ہے ۔ انگلینڈ میں جب لوگوں نے بیان سے تو بھی اللہ تعالیٰ بی نہ تار

ذارهی کی اہمیت کیا ہے؟ اس کا منڈانا یا کترانا کتنا برداجرم ہے؟ وہ تو شایداب تک ہی سنتے رہے کہ ڈارھی رکھنا کارٹو اب ہے سنتِ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وکل ہے ہو تو ثواب ہے ندر کھے تو گناہ نہیں۔ عام لوگوں کے ذہن میں بھی بات بیٹی ہوئی ہے سو جب مسئلہ کاعلم بی نہیں تو ہے چارے کمل کیے کریں؟ اب سیحے علم ہوا تو فورا عمل شروع جب مسئلہ کاعلم بی نہیں تو ہے چارے عمل کیے کریں؟ اب سیحے علم ہوا تو فورا عمل شروع کردیا۔ فاص طور پراٹھینڈ کے کی شیروں میں مجھے اس کا تجربہ ہوا بہت سے لوگوں نے وہاں ڈاڑھیاں رکھ لیس۔ یا اللہ! لندن والوں پر جو تیری رحمت ہوئی ہے وہی رحمت ہوئی ہے وہی رحمت ہوئی ہے وہی رحمت فورنؤ والوں پر بھی برسادے۔

### سب سے بردا مجرم:

ایک اہم بات جس کا فاص طور سے دلوں پر اثر ہوتا ہے وہ یہ کہ کہنے والا پوری دل سوزی سے کہاں کے دل میں کا طب کی ہدردی کا جذبہ ہوا سے تقیر بجھنے کا خیال تک دل میں شال نے ۔ جو شخص کی ووسر مسلمان کو تقارت کی نگاہ سے دیجے اور خود کو پاک صاف سمجھے وہ تو خود سب سے بڑا بجرم ہے دوسروں کی کیا اصلاح کرے گا؟

ناز تقویٰ ہے پھر اچھا ہے نیاز رندی ا جاہ زاہے بھراچھی مری رُسوائی ہے

ایک فض کی پوری ذکری گمناہوں ہے آئی ہوئی ہے گراس کے دل میں کمرنیں خود
کو گنبگاری جھتا ہے تو بیا قراری بحرم ہے، اللہ کی رحمت سے پھے بعید نہیں کہ اسے بخش
دیں کیکن دو سرافض جو بظاہر بڑا عبادت گذار حتی اور پارسا ہے گروہ گنبگاروں کو تقیر بھیتا ہوا
ہے خود کو بڑا بھتا ہے تو بیکوئی پارسا بزرگ نہیں بلکہ بزرگ کے لبادے میں چھیا ہوا
شیطان ہے، میرے مالک کا جھے پر کرم اور رحمت ہے جس کا میں شکرادا فہیں کرسکتا کہ
میں جب گناہوں پر تکمیر کرتا ہوں تو کسی بڑے سے بڑے گنبگار کو بھی تقیر نہیں تجھتا بہ تو

تذکرہ بھی نہ کروں تو دل کی بات کیے ظاہر ہو؟ دوسروں کی اصلاح کیے ہو؟ جو پچر کہتا
ہوں دِل سوزی ہے کہتا ہوں ،ای کا نتیجہ ہے کہ لوگ با تیم سُن کر پُر انہیں مناتے ،میری
کوئی بات انہیں تا گوار گذرتی بلکہ اثر انداز ہوتی اور دِل میں اُتر جاتی ہے اور بھراللہ
تعالی بہت ہے لوگوں کو ممل کی بھی تو فیق ہوجاتی ہے ، حالاتکہ با تیمی بَسا اوقات بڑے
سخت لہجے میں بھی کہد دیتا ہوں ، اندر ہے نیمی اُٹھتی ہے تو غصہ بھی آ جاتا ہے محرکسی
مسلمان کو حقیریا اپنے ہے کم ترنہیں بھتا۔

زباں بے دِل ہے اور دل بے زباں ہے، ہائے مجودی

یاں میں کس طرح وہ آئے جو دل پر گزرتی ہے

گزرتی ہے ہماری جان پر جو کچھ گزرتی ہے

کسی کو کیا خبر دل پر ہمارے کیا گزرتی ہے

یہ عربیم کا تجربہ ہے کہ دِل کی گہرائی سے تکل ہوئی بات اثر کیے بغیر میں رہتی۔

"از دل خیزد پردل ریزی

ان گنامول کی تھینی کا تو کچھاندازہ ہو گیااب ان کی فہرست سنے: ڈاڑھی منڈ اِنا یا مٹھی سے کم کرنا۔ بیطلانیہ بعناوت ہے۔

عورتوں کا شریعت کے مطابق پردہ نہ کرنا۔ آج کل اجھے خاصد بن دارلوگ مجی غیرمحرم رشتہ داروں سے پردہ نہیں کرتے ، حالا تکہ شرعاً دعقلاً ان سے آغیار کی بنسبت زیادہ بردہ ہے۔

مردوں کا شلوار یالنگی نیچے لٹکا کر شخنے ڈ حانگنا۔ اس گناو کبیرہ میں بھی بہت اہتلاء ہے۔

تصویر بناتا، بنوانابلاضرورت اپنے پاس رکھنایا اسے کھنا،تصویر والی مجلس میں جاتا۔ ٹی وی دیکھنا۔ بیکنی کبیرہ گنا ہوں کا مجموعہ ہے،جسمانی صحت کے لیے تباہ کن اور دُنیاو آخرت دونوں کی بربادی کا ضامن۔ گانجانا۔ یومرف ایک گنافہیں بہت سے گناہوں کا سرچشمہ ہے۔
سود کی لعنت رسود لیتایا دینا، بینک انشورنس یا کسی اور سودی اوار وہی طازمت
کرتا یا کسی بھی درجہ ہی سود خورول سے تعاون کرنا، سودی اواروں کو فائدہ پہنچانا۔ یہ
سب کام قرآن وحدیث کی ڈو سے حرام اور موجب لعنت ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی
اوراس کے دسول ملی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سودخوروں کے لیے اعلان جنگ ہے۔
فیبت کرنا اور سنتا ہے دونول سخت ترین گناہ ہیں۔

یہ قومی نے فہرست بتادی اب ان کی تعمیل سننے سے پہلے دعاء کر لیجے: ''یا اللہ! اینے فعنل وکرم سے ہر بات کی پوری پوری تفصیل کہلوادے یہ کہنا سنتا قول فرمالے اور سب کومل کرنے کی تو نیق عطاء فرما۔''

ڈاڑھی کا شاعلی بغاوت ہے۔

ڈاڑھی ایک مفی سے کم کرنا حرام اور گناہ کیرہ ہے اللہ تعالی کی شان میں یہ بعاوت ہے، بعاوت کا مطلب پہلے میان کرچکا ہول کر سر عام لوگوں کو دکھا دکھا کراللہ تعالی کی نافر مانی کرنا، ڈاڑھی کٹانے والا بھی کھلے بندوں گناہ کرکے بغاوت کا اعلان کرد ہاہے اور تمام لوگوں کو گناہ کی دوت دے دہا ہے۔

رسول التملى التدعليدوسلم في فرمايا:

وغروا اللحیٰ واحفوا الشوارب. ( بخاری ) " ڈاڑھیاں بڑھاؤاورموچیں کا ٹو۔''

ڈاڑھی ہوھانے کی حدکیا ہے؟ بعض دومری روایات میں ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے ڈاڑھی ہوھانے کی حدکیا ہے؟ بعض دومری روایات میں ہے کہ آپ ملی اللہ تعالی عنہم کے مسلم نے ڈاڑھی کے بال کائے ہیں جس کی تعیین وقعہ بدصحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے عمل سے ٹابت ہے کہ وہ ایک منحی سے زائد بال کا ف ویتے تھے۔ لیکن بعض علماء نے شرح شرعة الاسلام کے حوالہ سے مکھا ہے کہ خودرسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم سے بھی ایک

مٹی سے زائد کا ٹنا ٹابت ہے۔ سوایک ٹھی سے زائد کے بارے میں تواختلاف ہے کہ زائد رکھنا بہتر ہے یا کاٹ دینا بہتر ہے گرایک ٹھی ڈاڑھی رکھنا باجماع امت فرض ہے اور اس سے کم کرنا ممنا و کبیرہ ہے ، حرام ہے۔ اس کی کوئی تنجائش نہیں۔

رسول النمسلی الندعلیہ وسلم کی خدمت میں کسری بادشاہ کے دوقاصد آئے اُن کی ڈاڑھیاں منڈی ہوئی تھیں، رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے ان سے چہرہ مبارک پھیرلیا ان کی صورتوں کود کھنا تک کواران فر مایا اوران سے یو چھا:

'' جہیں ڈاڑھی منڈانے کا تھم کس نے دیا؟''

وه بولے:

"مارے دب محریٰ نے۔"

مجمی لوگ این بادشاہوں کورب کہتے تنے، رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: '' مجھے تو میرے رب نے ڈاڑھی بڑھانے اور موجھیں کاشنے کا تھم فرمایا ہے۔'' (البدایہ والنہایہ وغیرها)

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے تو یہ تھم فرمایا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ۔ اب جولوگ ڈاڑھی منڈاتے ہیں وہ کہنے کوتو مسلمان ہی ہیں گر جہائی میں بیٹھ کر ذراغور کریں اور دِل کی مجرائیوں ہے سوچیں کہ اپنارشتہ کس سے جوڑ رہے ہیں؟ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے صاف طور برفر ما دیا ہے:

"میرارب الله به جس نے مجھے ڈاڑھی بردهانے اور مونچیس کا نے کا تھم فرمایا ہے۔"

آتش پرست محسیول نے کہا:

'' ہمارارب کسریٰ ہے جس نے ڈاڑھی منڈانے اور موٹچھیں بڑھانے کا تھم دیاہے۔''

اب ڈاڑھی منڈے ذراانسافے ہاکیں ان کارب اللہ ہے یا کسری؟

یا اللہ! تو ہمارارب ہے ہمیں دِل وجان سے طاہر دباطن سے صورت وسیرت سے اپنی ربوبیت کا قائل کرد ہے، کفار کی مشابہت سے ڈورر کھے۔

کسری ہے متعلق جائے بھی ہیں بیکون تھا؟ اللہ اوراس کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین وشمن، جس ملعون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک جاک کردیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حدورجہ گتا خی کرتے ہوئے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو جواب دیا:

"وه (رسول الله صلى الله عليه وسلم) ميراغلام بهوكر جميع خط لكعتاب؟"
آپ سلى الله عليه وسلم كويه بات بيني تو آپ سلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:
مزق الله ملكه (بخارى)

"الله تعالیٰ اس کے ملک کو یونمی کلڑے کلڑے کردیں ہے۔"

آپ صلی الله علیه وسلم کاارشاد حرف بحرف میا ثابت ہوا، اس ملعون کواس کے بیٹے نے آل کردیا اورخود تخت نقین ہوگیا، اس ملعون کا ملعون جانشین بھی چھ ماہ سے زائد زندہ ندرہ سکا، تمام مؤرخین نے لکھا ہے کہ چارسال کے اندراندروس بادشاہ تبدیل ہوئے، آخر چندسال بعد میہ ملک مسلمانوں کے زیر تکین آگیا، اس صدیوں پرانی سلطنت کا نام ونشان مث کیا اور آپ صلی الله علیه وسلم کے ارشاد گرامی انکی تقدیق پوری دنیا نے آئیکھول سے دیکھ لی۔

ڈاڑھی منڈے اس ملعون کا انجام سامنے رکھ کرسوچیں کہ اپنا رشتہ کس سے جوڑ رہے ہیں؟ اپنارٹ کس کوشلیم کررہے ہیں؟ اگر کسی نے اب تک اللہ تعالیٰ کوچھوڑ کر ایسے شیطان سے نا تا جوڑ ہے رکھا، تو اب بھی کچھ کیانہیں کہ ابھی وقت ہے ۔

ظالم ابھی ہے فرصتِ توبہ نہ دیر کر وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنجل میا

ا۔ اذا هلک کسری فلا کسری بعدہ (مسلم) "اس سری کے مرنے کے بعد کوئی اور سری ہیں ہوگا۔"

اس قصه من چند باتم سوچنے کی ہیں:

ایک بیر کدونوں قاصد کافر شے اور قاعدہ بیہ کدکسی بھی کافر کوسب سے
پہلے اسلام کی دعوت چیش کی جاتی ہے اسے احکام اسلام کی تلقین نہیں کی جاتی کہ نماز
پڑھو، روزہ رکھو بلکہ اسے تو بھی کہا جاتا ہے کہ اسلام قبول کرو، اگر کر لے تو اب اَحکام کی
تبلیغ کی جائے گی ، وہ دونوں ڈاڑھی منڈ کے افر نقے۔

دوسری بات بیکم ممان تھے بمہمان کوئی مجی ہواس کی فاطر داری کی جاتی ہے۔
تیسری بات بیکہ بادشاہ کے قاصد تھے، قاصدوں کا ویسے بی احترام کیا جاتا
ہے خواہ دُشمن کے بی جمیع ہوئے ہول، بیاحترام اس پہلو سے بھی مضروری ہے کہ شاید
ان کی اور ان کے جمیع والے سلاطین کی ہراہت کا ذریعہ بن جائے۔

ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھ کر سوچیں کہ وہ مسلمان نہیں، جی بھی مہمان اور بادشاہ کے بیسے ہوئے قاصد الکین رعایت کے ان سب اسباب کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف النفات نہیں قرماتے ، ایک نظر و یکنا بھی کوار انہیں فرماتے ۔

اس سے اندازہ لگائیں کہ جومسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صورت افتیار کرنے ہیں وہ خود کوآپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے امید وارکیوں کر سجھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا چہرہ و یکھنا بھی صحوارانہ فرمائیں ان کی سفارش کیوں کرفرمائیں مے؟

سننے! حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حوض کوڑ پر آنا جاہے گی لیکن فرشنے امت کو حوض کوڑ پر آنا جاہے گی لیکن فرشنے انہیں روک دیں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں سے:

"بیتو میری امت کے لوگ ہیں ان کوآنے دو۔"

فرشتے عرض کریں ہے:

انك لاتدرى ما احدثوا بعدك.

'' آپ کومعلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا بدعات ایجاد کیں۔'' یہ بظاہر آپ کواپنے اُمتی نظر آ رہے ہیں گر آپ کومعلوم نہیں کہ آپ کے بعدان لوگوں نے دین میں کیسی نی نئی باتیں داخل کر دیں؟ میہ نہیں آپ اپنی اُمت سمجھ رہے ہیں بدعتی ہیں۔

> اس پررسول الله صلى الله عليه للم فرمائيس كے: مسحقا مسحقا لمن غير بعدى. (بخارى)

''جن لوگوں نے میرے بعد میرا لایا ہوا دین تبدیل کردیا انہیں وُور ہٹاؤ رُور ہٹاؤ۔''

یہاں سوچنے کی بات ہے ہے کہ ان بد عمی استاہ وہ گا ، ان کی ڈاڑھیاں اور معصوم چرے
اس لیے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کم استاہ وہ گا ، ان کی ڈاڑھیاں اور معصوم چرے
د کھے کرفرشتوں سے فرمائیں گے انہیں کیوں ہٹاتے ہو؟ یہ تو میرے امتی ہیں ، پھر حقیقت
کھلنے پر انہیں دفع کردیں ہے ، لیکن جن کے چرے پر ڈاڑھی ہی نہیں ، شکل وصورت ہی
مسلمانوں سے مختلف ہے ان کو حوض کو ثر تک رسائی کیسے ہوگی؟ بدعتوں کی صورت تو
مسلمانوں کی یہ ہوگی اس لیے وہ کسی طرح حوض کو ثر تک پہنے جائیں گے لیکن قریب پہنچنے
مسلمانوں کی یہ ہوگی اس لیے وہ کسی طرح حوض کو ثر تک پہنے جائیں گے لیکن قریب پہنچنے
مسلمانوں کی یہ ہوگی اس لیے وہ کسی طرح حوض کو ثر تک پہنے جائیں گے انہیں دیوکر تو
ہر انہیں دیوکر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بلائیں گے؟ انہیں دیکھ کرتو
کسی تنم کا اشتباہ بھی نہیں ہوسکتا ۔ یہ ڈاڑھی منڈ ہے ابھی سے سوچ لیں کہ اگر خدانخو استہ
دور سے ان کی شکل دیکھ کر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادیا:

سحقا سحقا.

''انہیں وُور ہٹاؤ وُور ہٹاؤ۔'' لے جاؤجہنم میں تو کیا ہے گا؟

## دارهی کافنابالاجماع حرام ہے:

تا رہی کتر اکر مٹی سے کم کردینا با جماع اُمت حرام ہے، محلبہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تابعین دائمتہ مجتدین ودیکر اسلاف حمہم اللہ تعالی اجمعین میں ہے کوئی بھی اس کے جواز کا قائل نہیں، چنانچے فقہا وکرام حمہم اللہ تعالی نے تعریج فرمائی ہے:

واما الاخذمنها وهى دون ذلك كما يقعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يجزه احدواخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الاعاجم. (فق القدير، الدرالقار)

ڈاڑھی ایک مٹی سے کا کر تے کو دنیا کے کی عالم نے بھی جائز نہیں کہا یہ تو اللہ ہمائے حرام ہواور
ایک مٹی سے کم کرنے کو دنیا کے کی عالم نے بھی جائز نہیں کہا یہ تو بالا بھائے حرام ہواور
اس کی جومثال دی وہ بڑی جیب ہے فرمایا کہ ڈاڑھی کٹا کر مٹی سے کم کرنا حرام ہوسیا
کہ بعض مغربی نوگ کرتے ہیں۔ آج کے مغربی تو منڈاتے ہیں۔ اس وقت فقہاء کرام
حمیم اللہ تعالی کے دور میں کٹاتے ہوں کے اور دہ بھی بعض لوگ، معلوم ہوا کہ پہلے
زمانے کے کفار بھی یوری ڈاڑھی رکھتے تھے۔

دوسری مثال مخنث نوگوں کی دی ، یہاں یہ بات بھی سجھ لیس کے عربی کے دولفظ ہیں اور دونوں کے معنی میں فرق ہے ، ایک ہے خفتی اور دونوں کے معنی میں فرق ہے ، ایک ہے خفتی اور دونوں کے معنی میں فرق ہے ، ایک ہے خونہ مرد ہے نہ عورت ، جسے آپ لوگ ہیجو اس ہے جونہ میں ۔ اس بے چارے کا تو کوئی قصور نہیں کہا ہے اللہ تعالی نے بنایا ہی اس طرح ہے ، یہ پیدائش طور پر الی مخلوق ہے اس کا اپنی خلقت میں کوئی عمل دخل نہیں۔

دوسرالفظ ہے مخنث، یہ دہ مخلوق ہے جے اللہ نے مرد بنایالیکن وہ اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں وہ اس بات ہے سخت پریشان اور بہت نالال ہے کہ اے اللہ نے مرد کیوں بنادیا؟عورت کیوں نہ بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے توعورت نہ بنایالیکن اب وہ خودعورت بنے ک کوشش کرتا ہے، ڈاڑھی صاف کرکے کپڑا شخنے سے لٹکا کرعورتوں کی می چال ڈھال اختیار کرکے بے چارہ پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح عورتوں میں شامل ہوجائے ، مگر نہ ادھرکار ہتا ہے نہ اُدھرکا سے

> بین مخنث نے تو مردی نے توزن '' ''ارے پیچوے! نہ تو مرد ہے نہ کورت۔'' اے کہتے ہیں مخنث۔

ڈاڑھی کٹانے والے دوئی تتم کے لوگ ہیں۔ مغربی لوگ یعنی اسلام دخمن انگریزیا مخنث فتم کے لوگ ہیں۔ مغربی لوگ یعنی اسلام دخمن انگریزیا مخنث فتم کے لوگ جنہیں مردانہ صورت سے اللہ واسطے کا ہیر ہے، جن کی مرضی کے خلاف اللہ تعالیٰ نے انہیں مرد بناویا لیکن وہ کسی صورت اللہ کی اس تقسیم پرراضی نہیں۔ وارشی کا ان کمشھی سے کم کرنا بالا جماع حرام ہے کوئی عالم بھی اسے جا کرنہیں کہتا۔

ضروری تنبیه:

شریعت کی اصطلاح میں خفتی وہ ہے جس میں مردانداور زناندعلامتیں یکسال طور پر
پائی جا کیں مثلاً ڈاڑھی بھی نکل آئے اور بہتان بھی اُ بھر آ کیں یا اس طرح اور متضاد
علامتیں پائی جا کیں۔ آج کل کے ہیجو نے خفتی نہیں بلکہ مخنث ہیں جو پیدائشی طور پر مرد
ہونے کے باوجود بت کلف مورت بنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث میں ایسے لوگوں پر
لعنت فرمائی می ہے:

لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. (بخاري)

عام مردوں کی طرح ان ہے بھی عورتوں کو پردہ کرنا فرض ہے ان کے بقیدا حکام بھی مردوں کی طرح ہیں۔

### عقل كانقاضا:

شرى تم سے قطع نظر عقل كى رُو ہے بھى سوچيں تو ۋا رُھى موثلہ نے يا كاشنے كاكوئى جواز نظر نہيں آتا، ۋا رُھى ہر مردكا مردانہ شعاراوراس كى زينت ہے، چنا نچہ حديث بس ہے كہ آسان پر فرشتوں كى ايك جماعت ہے جو چو بيس تھنٹے يہ بڑھتى رہتى ہے: مسمحان من زين المرجال باللحى والنساء باللوائب. (كوز الحقائق عن المدير رك)

'' پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کوڈاڑھی کے ذریعے اور عورتوں کوسر کے بالوں کے ذریعے زینت بخشی۔''

اللہ تعالیٰ نے تو ڈاڑھی کومردوں کے لیے اور سرکے بالوں کو کورتوں کے لیے زینت براضی نہیں ، یہ بیج بنایا محرآ نے کے بیمرداور عورتیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی اس زینت پر راضی نہیں ، یہ بیج پر جنے والے فرشتے بھی ان کی اُلٹی چال دیکھ کر پر بیٹان ہی ہوتے ہوں کے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کررہے ہیں جس نے مردوں کو ڈاڑھی ہے اور عورتوں کو بالوں سے مسن بخشا، مگر ہمیں تو دُنیا میں ڈاڑھی والے مرداور بالوں والی عورتیں خال خال نظر آتی ہیں ، یہ نالائق محلوق اللہ تعالیٰ کے عطاء فر مودہ حسن سے کیوں دُور بھا گئی ہے؟ ڈاڑھی کو اللہ تعالیٰ نے کیسی زینت بنایا؟ اس کا انداز واس سے بیجیے کہ حضرات فتہاء کرام رحم ماللہ تعالیٰ نے تھرت کو زمائی ہے:

''کوئی مخص کسی کی ڈاڑھی مونڈ دے اور اس طریقے سے مونڈ سے کہ آبیدہ بال نہ آئیں ، مثلاً چہرے پرکوئی الی دوالگادی جس سے بال صاف ہو گئے اور آبیدہ کے لیے بھی بال اُسٹے کی صلاحیت ختم ہوگئی تو اس ڈاڑھی مونڈ نے والے بھرم پر اتنی بڑی دیت ہے کہ جتنی کسی کے تل پر آتی ہے۔'' یوری دیت لیعنی سواونٹ! اس نے مسلمان کی شکل بگاڑ کراسے مثلہ کرکے کو یا تل کا ارتکاب کیا، لہذا اس پرقائل والی دیت ہے، یوں کوئی کسی کی آنکھ پھوڑ دے، کان کا ث دے ہاتھ یا پاؤں کا ث وے تو آدمی دیت ہے، لیکن ڈاڑھی جیسی تعمت ہے حروم کرنے پر پوری دیت ہے۔

ایک اور پہلوے دیکھیے کہ عام جانوروں ہیں ان کے ذکر ومؤنٹ کے ماہین کتا فرق ہے؟ مثال کے طور پر مرغ اور مرغی کا موازنہ کر لیجے دونوں پر کیجا نظر ڈالیس تو در کھتے ہی ہرض ہے اختیار پکارا تھے گا کہ مرغ بہت حسین ہے۔ سوچے کہ اس کے حسن کا راز کس چیز میں ہے؟ مرغ اور مرغی میں اخیاز کرنے والی چیز کون ی ہے؟ مرف وہ حسین کلفی جس کا تاج اللہ تعالی نے مرغ کے سر پر جادیا ہے، مرغ کا کشن وجمال اور اس کا کھار صرف جو گی گئی ہے ہے، یک کھی کا ث دی جائے تو سارائسن جا تارہے گا اور مرغ بہت بدصورت نظر آئے گا۔

ایک بات یادآئی دیکھیے اللہ تعالی کی بندے کو ہدایت دینا چاہے ہیں تو ہدایت

اسباب بھی کیے پیدا فرمادیتے ہیں، جلس میں بہت ہے لوگ آتے رہتے ہیں،

با تیں سُن جاتے ہیں، بعض خوش نصیبوں کواللہ تعالی بہلی ہی حاضری میں ہدایت دے

دیتے ہیں۔ بعض لوگ آتے رہتے ہیں میری کڑوی کیلی با تیں سنتے رہتے ہیں کین آتا

نہیں چھوڑتے آخر اللہ تعالی ان کی بھی دیمگیری فرماتے ہیں وہ بھی بعناوت سے باز

آجاتے ہیں، بات جو بھی کہتا ہوں در و ول سے کہتا ہوں منطأ اس کا محبت اور خیر خواہی

ہے۔ بعض اوقات بات میں تیزی اور ترشی کا پہلو بھی آجا تا ہے مگر بھداللہ تعالی آئے

والے یُرانہیں مناتے سب کھٹن لیتے ہیں۔ ابھی چند ماہ کی بات ہے، دو بھائی آئے

والے یُرانہیں مناتے سب کھٹن لیتے ہیں۔ ابھی چند ماہ کی بات ہے، دو بھائی آئے

اور بتایا:

"ہم آپ کی مجلس میں آنے سے بہت کتراتے تھے آخر آہت آہت آ ہا شروع ہوئے آپ ڈاڑھی کے بارے میں سخت باتیں کہتے تھے ہم ڈرڈرکر سُنج رہے ، آخراللہ تعالی نے ہدایت دی اور ہم نے ڈاڑھی رکھ لی ، اب ہم کہتے ہیں کہ یہ جو پچھ آپ کہتے ہیں کم ہے اس سے بھی زیادہ کہیں۔''
در دِ دِل سے جو ہات کہی جائے ضروراثر دکھاتی ہے، میر بے دِل میں تو آپ لوگوں
کا در د ہے کہ یا اللہ ! میر ہے تمام مسلمان بھائیوں کو جہنم کی آگ سے بچالے۔
ای طرح ایک دوسرے فض نے اپنے حالات میں لکھا:

" بین کی ماہ سے آپ کے وحظ میں آتا تھا، ڈاڑھی پر جب بھی بیان ہوتا تا کہ دوق طور پر ذرا ندامت طاری ہوتی لیکن گھر جاکراس کا اثر زائل ہوجا تا لیکن اس بار آپ نے ایک اسی بات کہددی جس نے نیرے دل کی کا یا لیک دی اور ڈاڑھی رکھنا ہی پڑی۔ اس بار آپ نے ڈاڑھی کا مسکلہ مجھا تے ہوئے فرمایا کہ مرغ کا حسن اور اس کا انتیاز کلفی سے ہے، اگر اس کی کلفی کاٹ دی جائے تو وہ مرغیوں میں شائل ہوجائے گا، کوئی اسے مرغ تصور نہ کاٹ دی جائے تو وہ مرغیوں میں شائل ہوجائے گا، کوئی اسے مرغ تصور نہ کرے گا، مرغیاں بھی بہیں جھیں گی کہ یہ ہماری بہن ہے، خیر! مرغیوں کا سیجھنا تو اس قدر خطر ناک نہیں لیکن کی مرغ کو یہ شہد ہوگیا اور یہ بھو کر کہ سیجھنا تو اس قدر خطر ناک نہیں لیکن کی مرغ کو یہ شہد ہوگیا اور یہ بھو کر کہ موثی می مرغی پھر رہی ہے اس کا پیچھا شروع کر دیا تو اس کا کیا ہے گا؟ بس موثی ہی مرغی پھر رہی ہے اس کا پیچھا شروع کر دیا تو اس کا کیا ہے گا؟ بس یہ مثال دل میں الی پوست ہوگی کہ ڈاڑھی رکھنی ہی پڑی، اب سطے کر لیا ہے کہ آیندہ بھی نہ کٹاؤں گا۔"

میں بتارہا تھا کہ اللہ تعالی جس بندے کی ہدایت کا فیصلہ فرماتے ہیں ہدایت کے اسباب خود پیدا فرماد ہے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالی کی شان ، کسی کو ہدایت نہ ہوتو قرآن وصدیث سن کر بھی نہ ہواور ہدایت میل جائے تو چھوٹی می مثال سن کر بھی مل جائے۔ سبب پچھاللہ تعالیٰ کے افتیار میں ہے۔ ایک بات بیٹ کر سوچیں کہ جس محص کے ول میں اللہ کے حبیب سلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ ہے بی نفرت ہوکیا ایسے ول میں ایمان روسکتا ہے؟ اگر کوئی بہانہ سازیہ کے کنیوں نہیں ہمارے ول میں تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بھی کی صورت ہوگیا مورت سے کوئی نفرت ہیں تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہوگی خوری ہوئی ہوئی ہے ہیں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سے کوئی نفرت ہیں تو آپ

لوگ سوچیں اور بار بارسوچیں اللہ تعالی سوچینے کی توفیق عطاء فرما کیں کہ ایک فخص کے ول میں کسی کام کی محبت بھی ہے باوجود وہ کام کرتانہیں حالاتکہ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں کسی سے کی کوئی مجبود کی محبود کی مختر بھی اور تبییں جواس کام سے روک دے اس کا بیروب و کی کرکون ہاور کرے گا کہ اسے واقعۃ محبت ہے بیجھوٹ نہیں بواتا؟ اگر ڈاڑھی نہ رکھنے والوں کے دلوں میں واقعۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ سے محبت ہے کی شم کی نفرت بین تو جمیں بتا کیں:

"وه کون ی طاقت ہے جوان کوڈ اڑھی رکھنے سے روک رہی ہے؟"

مين تو پياس سال سے بيسوال و برار بابون:

"بناؤ کیا خطرہ ہے؟ کس چیز کا ڈر ہے؟ کیا کسی جلاد نے سر پر تموار الکارکی ہے کہ خبر دار!اگرڈاڑھی رکھ لی تو گردن اُڑادی جائے گی؟ یا کسی نے سینے پر بندوق تان رکھی ہے کہ خبر دار!اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کادم بحراا در آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار کرلی تو ابھی خاتمہ کردوں گا، سوچ کر بتا ہے جب دل میں محبت ہے صورت مبارکہ سے نفرت نہیں تو کون ی چیز ہے جواس محبوب صورت کواختیار کرنے سے روک رہی ہے؟"
کون ی چیز ہے جواس محبوب صورت کواختیار کرنے سے روک رہی ہے؟"
یا ہے کہیں:

''ہم تو ڈاڑھی رکھ لیتے ہیں مگر کوئی زبردتی آ کرمونڈ جاتا ہے۔'' اگراییا ہے تو وہ ڈاڑھی پر ہی کیوں اُسترا چلاتا ہے ناک پر کیوں نہیں چلادیتا؟ ذرا ان باتوں کوسوچے ۔

باتی رہی یہ بات کہ اگر ہم نے ڈاڑھی رکھ لی تو بے دین لوگ ہمیں طعنے دیں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ رحمٰن کے بندے بنیں گے تو شیطان کے بندے لازیا آپ کا غداق اُڑائیں مے، آپ تو کس شار میں ہیں انہوں نے تو اُولُو العزم رسولوں کومعاف نہ کیاان کا بھی غداق اُڑا ہے ہے: وَلَقَدِ اسْتُهُونِی بِوسُلِ مِنْ قَالِکَ. الله (۱۳-۱۳)
وَمَا يَأْتِهُمُ مِنْ رَّسُولِ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُونُهُ وُنَه (۱۵-۱۱)
عام سلمانوں كا تونداق أزات بى رہیں كے بيتو قرآن مجيد كى پیش كوئى ہے:
إِنَّ الْكِنْهُنَ أَجُومُهُوا كَانُوا مِنَ الْكِيْنَ الْمَنُوا يَعْسُحَكُونَ ٥ (٢٩-٢٩)
اِنَّ الْكِنْهُنَ أَجُومُهُوا كَانُوا مِنَ الْكِيْنَ الْمَنُوا يَعْسُحَكُونَ ٥ (٢٩-٢٩)
اگرشيطان كے بندول سے استے بى خوف زوہ ہیں تو ڈاڑھی كيا اسلام كا نام ليز
مجمی چھوڑ دیجیے، وہ تو اسلام كا نام سننا بھی گوارانہیں كرتے ،مسلمان كی شان تو يہ ہونی

سارا جہال ناراض ہو پروانہ جاہے مدِنظر تو مرضی جانانہ جاہے بس اس نظر سے دکھ کر تو کریہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہے کیا کیا نہ چاہیے

میجدلوگوں نے ڈاڑھی ندر کھنے کا بیعذر تراش رکھا ہے:

" آج كل برى برى دار هيول والعجمون بولت ميں، دهوكا ديتے ميں، بدديانتي كرتے ميں، اس سے تو بہتر ہے كہ ہم ڈاڑھى ہى ندر كيس اس سے ڈاڑھى كى تو مين ہوتى ہے۔"

شیطان بھی کتنا ہوشیار ہے جمیب عجیب پٹیاں پڑھاتا ہے آج کے مسلمان کو کہ ڈاڑھی رکھ کرجھوٹ بولنے سے تو بہتر ہے کہ ڈاڑھی ہی ندر کھولیکن یہاں بھی وہی بات موج لیجے کہ اگر کوئی بدنہا دیہ طعنے دینے لگے:

''تم مسلمان ہوکر بھی ایسے ایسے غلط کام کرتے ہو چوری چکاری، جھوٹ، جعل ہمازی اور فریب دہی سے باز ہیں آتے۔''

تو بتاہے ایسے میں کوئی عقل مندمسلمان ان طعنوں کے خوف سے اسلام ہی سے دست بردار ہوجائے گایا گنا ہوں کوچھوڑ دے گا؟ آخردو کا موں میں سے ایک تو کرنا ہی

ہوگا۔اگراغیار کے طعنوں سے کوئی نام کامسلمان بھی اسلام سے بیزاری ظاہر نہیں کرتا بلکہ ان گناہوں کو ترک کرتا ہے جو اسلام کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں تو یہاں بھی طعنے سُن کرڈ اڑھی پر کیوں خصہ آجا تا ہے؟

لوگ کہتے ہیں ہم ڈاڑھی کی لاح رکھنے کے لیے اسے صاف کر دیتے ہیں تا کہ کل کوئی بیطعنہ نہ دے کہ بیڈاڑھی رکھ کر دھوکا ویتا ہے، ڈاڑھی مُنہ پر ہے اور ڈنڈی مارتا ہے اس لیے حیاء وشرم کا اڈ ہ ہی اُڑا دو۔

رسول التُصلّى التُدعليه وسلم نے فر مايا:

ان مسما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحى فاصنع ماشئت (بخاري)

ایک وجی الیی ہے جوحضرت آ دم علیہ السلام سے لے کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی پر اُنزی جو تمام انبیاء علیم السلام کی مشترک وجی ہے نیز اس کے ساتھ عوام کے دلوں میں بھی وہ بات ڈال دی گئی چنانچے عوام میں مقولہ مشہور ہے:

اذا لم تستحي فاصنع ماشئت.

اوربدفارى مقوله بھى اى كاتر جمدے:

بے حیاباش وهر چه خواهی کن۔

'' بے حیابن جاؤ پھر جو جی میں آئے کرتے پھرو۔''

حیا کا جامہ اُ تر گیا بس اب ننگے ناچتے رہو، دولتیاں مارو بکریں لگاؤ غرض جو چا ہو کرتے رہو۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه ميه وى كى بات ہے جولوگوں كى زبان پر جارى كردى كئى ہےاب لوگوں نے بيەنيا بہان تراش لياہے:

'' گناہوں کے سبب ڈاڑھی بدنام ہوتی ہےاس لیےاسے صاف ہی کردو۔'' ہونا تو بیرچا ہیے تھا کہ ڈاڑھی رکھ کر گناہ چھوڑ دیتے اور ڈاڑھی کی آبرور کھ لیتے مگر

#### آج کے مسلمان کی گڑگائی اُلٹی چلتی ہے اس نے سوچا:

" ڈاڑھی رکھ کرجموٹ بولنا مچھوڑ دو، رشوت مچھوڑ دو، سُو دمجھوڑ دو، بیچھوڑ دو، وہ جھوڑ دو، بیچھوڑ دو، دو جھوڑ دواس سے تو بہتر ہے کہاس ڈاڑھی کے جھنجھٹ بی میں نہ پڑو۔ ای کی وجہ سے روز روز کے بیہ طعنے شکنے پڑتے ہیں کہ ارے! ڈاڑھی رکھ کر جھوٹ بول رہے ہو، ڈاڑھی رکھ کر فیر بیس کررہے ہو، ڈاڑھی رکھ کر بیہ کررہے ہواور بیکررہے ہواس لیے بیدجیاء کا ڈابی اُڑ ادو، جب تک بیدجیاء کا ڈابر قرار رہے مزے بیجھوٹے رہیں کے طرح کری پابندیاں رہیں گی اور جکڑ بند ہیں رہو گے، اس لیے دائش مندی کا تقاضا ہی ہے کہ بیدجیاء کی اور جکڑ بند ہیں رہو گے، اس لیے دائش مندی کا تقاضا ہی ہے کہ بیدجیاء کی اور جکڑ بند ہیں دہو گے، اس لیے دائش مندی کا تقاضا ہی ہے کہ بیدجیاء کا اڈابی اُڑ ادو پھر جو تی ہیں آئے کرتے رہو۔''

ان ڈر پوک اوگوں ہے کوئی پو جھے کہ آئی تم نے تلوق کے ڈرسے ڈاڑھی اُتاردی،
کل اگر کوئی ہے کہ دے کہ ارے! اجھے خاصے کپڑے پہنے ہوئے ہوئیکن پاگلوں والے
کام کررہے ہو، تو انہیں چاہیے کہ کپڑے بھی ای وقت اُتاردیں، پہلے بھی کہہ چکا ہوں:
"اغیار کے طعنوں سے بچنا ہے تو ڈاڑھی کے ساتھ اسلام کو بھی سلام کہدو
کہ ان کی نگاہ میں سب سے بڑا شہتے تو اسلام ہی ہے یہ ڈاڑھی وغیرہ تو
فروی احکام ہیں۔"

یہ تو یقین ہے کہ دُشمنانِ اسلام اسلام کوکتنائی بدنام کرلیں اس پراعتراضات کی کیسی تی ہو چھاڑ کریں کوئی نام کامسلمان بھی اسلام سے بیزار اور لاتعلق ہونے کو تیار نہیں بلکہ اغیار کے طبعے شن کرمی سوسے گا:

"ندبب اسلام تو پاکیزه ندبب بے لیکن جم مسلمان اسلام کی بدنامی اوررُسوائی کاسبب بے ہوئے جیں۔"

یمی بات ڈاڑھی کے بارے ہی سوچ لیا کیجے۔ ڈاڑھی رہنے و بیجے اور ان کناموں سے باز آجائے جو آپ کی ڈاڑھی پر بٹالگاتے ہیں۔ بیجواب یاور کھیے کہ یا تو خالفین کے طعن وشنیع سے ہرا چھا کام چھوڑ دیجے،اسلام کا نام لینا بھی ترک کردیجے یا یہ کہ طعنے سُن کرا بنا محاسبہ سیجیے اور گنا ہول سے باز آ جائے،اس سے اسلام اور ڈاڑھی کی آبر دہمی باقی رہے گی اور آپ کی زندگی بھی سنور جائے گی۔

ایک اور پہلو ہے ڈاڑھی کٹانا تمام گناہوں کی بنسبت زیادہ خطرناک گناہ ہوہ یہ گئاہ کی بنیجہ تمام گناہ کسی محدود وقت میں ہوتے ہیں گناہ شردع کیا اور جب تک اس میں مشغول رہے گناہ لکھا جاتا رہا اور جونجی گناہ سے فارغ ہوئے نامہ اعمال بھی لیدیٹ دیا گیا گرید ڈاڑھی کٹانے کا گناہ تو چوہیں گھنے ساتھ لگا ہوا ہے، دوسرا کوئی ساگناہ لے لیے تھوڑی دیر تک اس کا ارتکاب کیا اور قصہ ختم الیکن ڈاڑھی منڈا جہاں کہیں ہے جس حال ہیں ہے یہ گناہ چوہیں گھنے اس کے سر پرسوار ہے بازار میں، گھر میں، مسجد میں، نماز میں جب کہ اللہ تعالی کے حضور مجدہ میں پڑا ہے، حتی کہ مکر مد میں اللہ تعالی کے دربار میں اور مدینہ منورہ میں اللہ کے حضور مجدہ ہیں پڑا ہے، حتی کہ مکر مد میں اللہ تعالی کے دربار میں اور مدینہ منورہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، غرض سوتے میں، بیداری میں ہمدوقت یہ گناہ اس پر چپکا ہوا ہے، اس حال میں موت آگئ تو بھی حالیت بیداری میں ہمدوقت یہ گناہ اس پر چپکا ہوا ہے، اس حال میں موت آگئ تو بھی حالیت گناہ میں، ایک باغیوں کی موت سے اللہ تعالی بناہ میں رکھیں۔

دوسرى طرف ديكھيے اللِ محبت كے حالات كيا ہوتے ہيں؟

# ارياني اورمرز اقتيل:

درجے کی نعتیں کہا کرتے تھے بخشق وجبت میں ڈوبا ہواان کا فاری کلام کسی ایرانی نے سُنا
درجے کی نعتیں کہا کرتے تھے بخشق وجبت میں ڈوبا ہواان کا فاری کلام کسی ایرانی نے سُنا
تواسے خیال گزرا کہ ٹاید کوئی بڑے عارف اور صاحب نسبت بزرگ ہیں۔ اس لیے
ایران سے سفر کرکے دِنی ان کی زیارت کو پہنچا ، ان کے گھر جا کر پتا کیا تو گھر والوں نے
بتایا کہ ہر زاصاحب جام کی دُکان پر گئے ہیں۔ آج کل تو ڈاڑھی موغہ نے والوں نے
بھاوڑے اپنے گھروں پر بی رکھے ہوئے ہیں گراس زمانے ہیں بچاوڑوں کی بیگرم

بازاری نقصی، ڈاڑھی منڈانے کے لیے تجام کی دُکان پر جانا پڑتا تھا۔ تجام کی دُکان پر میا وہاں دیکھا کہ عاشِق رسول شاعر صاحب ڈاڑھی منڈوار ہے ہیں، یہ گریہ نظرد کی کہراس کے نادیدہ عاشق بے جارے ایرانی کے تو پاؤں تلے سے زمین نکل کئی ورط مرحمیرت میں ڈوب میااور یو جھا:

آغا!ريشى تراشى؟

المعامل رسول إيركيا؟ وْارْهِي مندُ ارباب؟"

اس نے مجی شاعراندانداز سے جواب دیا:

بطديش مى تراشم وسدلے دِل كسے فى خراشم \_

" ال وارهى على منذار المول كى كادِل تونبيس وُ كهار ما-"

وہی بات جوآج کل کے بے دین کہتے ہیں کہ بس دل پاک ہونا چاہیے۔شاعر ماحب بھی بھی کہتے گئے محبت تو میرے دل میں بھری ہے ڈاڑھی منڈائی تو کیا فرق ماحب بھی بھی مثال میں یوں دیا کرتا ہوں کہ کسی نے زری زمین بیجنے کا اشتہار دیا کہ میری میذھین بہت بی سرسبز شاداب اورز دخیز ہے۔خریدار دیکھنے پہنچے تو جیران! کہ بیتو کہتا تھا کہ پوری زمین سرسبز ہے گھر یہاں میز وتو گھا ایک چی بھی نظر نہیں آ ربی ،اس سے پوچھا:

کہ پوری زمین سرسبز ہے گھر یہاں میز وتو گھا ایک چی بھی نظر نہیں آ ربی ،اس سے پوچھا:

وه كمني لكا:

'' یکی زرخیز زمین ہے جس پر کھڑے ہوئیکن تمہیں نظر نہیں آئے گا، دراصل بیا ندر سے زرخیز ہے اس کی ظاہری صورت پرنہ جاؤ۔'' ان کی سمجھ میں تو سمجھ نہ آیا لیکن نیک گمان کرتے ہوئے بولے شاید اس کا مطلب

> ہیے: ..

"اس زمین پراگر محنت کی جائے ، پانی دے کربل چلایا جائے ، اچھاتم ڈالا جائے ، اچھاتم ڈالا جائے ، اچھاتم ڈالا جائے توزر خیز ہوجائے گی انچھی پیداواردے گی۔"

ہے چاروں نے یہ بھی کرکے دیکھ لیا مگر دہ بنجر زمین جوں کی توں پڑی ہے، جوتھوڑا بہت جنم ڈالا تھادہ بھی جل گیا، وہ بے چارے پھر پوچھتے ہیں ،مگرییڈ ھٹائی کے ساتھ اب مہمی وہی رٹ لگائے جارہا ہے:

"زمین اندرے زرخیز ہے اندرے۔"

یکی حال ڈاڑھی منڈانے والے عاشقوں کا ہے کہ باہر سے عشق ومحبت کا کوئی اثر نظرا آئے یا نہ آئے کیا ہے جودل میں چھپی نظرا آئے یا نہ آئے کیا ہے جودل میں چھپی رہے اور چہرے مہرے پر کہیں اس کا اثر تک نظر نہ آئے ، جو محب کوا ہے محبوب کے اتباع پر بھی نہ اُبھار سکے ، اس کے اعمال پراٹر انداز نہ ہو۔ یا در کھیے بیمجت نہیں فریب ہے ، ایسا کھلا ہوا فریب جس کے دام میں کوئی عام شخص بھی نہیں آسکتا ، اگریقین نہ آئے تو کسی شخص کو یہ فریب دے کر دی کھے لیجے کسی سے کہیے :

''میرے محبوب! میرے دِل رُبا! بل تیری محبت میں مرا جارہا ہوں مجھلا جارہا ہوں مگر دیکھ میرے سامنے مت آئیو، بول تو خیرے پیچھے مرا جارہا ہوں لیکن تیری صورت دیکھنا گوارانہیں ۔۔۔

> ہم فراق یار میں گفل کفل کے ہاتھی ہو مجئے اِتے گھلے اتنے تھلے رستم کے ساتھی ہو گئے''

بتائے! وہ اسے اپنے ساتھ محبت سمجھے گایا بدترین نداق؟ کیا وہ اس کا گریبان پکڑکر

پوچھے گانہیں کہ مجھ سے محبت ہے تو میری صورت سے کیوں نفرت ہے؟ آخریہ محبت کی

کون کا تھم ہے بیار ودلار کی کون کی اداء ہے کہ مجبوب کا چہرہ دیکھنا گوارانہیں ، محبوب پہ

جفا کار اس کے دشمنوں کا وفا شعار ، یہ دوئی نہیں دوئی کے لبادے میں دُشمنی ہے ایسے

دوست نمادُشمن ہے محبوب پوجھے گا ہے۔

ساتھ غیروں کے مری قبر پہ آتے کیوں ہو تم جلاتے ہو مجھے تو جُلاتے کیوں ہو مرزاقتیل کی بات چل ری تھی اس نے کہا:

بلےریش می تراشم و لے دِل سے نمی خراشم

'' ہاں ڈاڑھی ہی منڈار ہاہوں کسی کا دِل تونہیں ڈ کھار ہا۔''

آ مے اس ارانی کا جواب بھی سنے! یا اللہ! سنجے تیری اس رحمت کا صدقہ تو اس

ارانی کاجواب ہمسب کے دلوں کی مجرائی میں أتاردے۔وہ بولا:

نادان ! ول سيد دوعالم صلى الله عليه وسلم مى خراشى \_

"ارے ناوان! تو کہتا ہے میں کسی کا دِل نہیں وُ کھار ہا تُو تو دونوں جہانوں

كسروار ملى الله عليه وسلم كاول وكمار باب-

اس ذات والاصفات كاول ذخي كرر ما ہے جن كى خاطر بيدونوں جہان پيدا كيے گئے۔

يدينة بى مرزاقتيل بهوش موكئه، جب بوش من آئوزبان پريشعرجارى تقا۔

جزاک اللہ کے چھم باز کردی

مرا باجان جان همراز کردی

ڈاڑھی کٹانے سے رسول اللہ علیہ وسلم کادل وکھتا ہے بیکوئی شاعراند مبالغہبیں حقیقت ہے، امت کی بدا عمالیوں سے یقینارسول اللہ علیہ وسلم کادل وکھتا ہوگا۔

### ڈاڑھی منڈے جاجی:

بحداللہ تعالیٰ کوئی اہم اور کام کی بات میرے ذہن سے تحونیں ہوتی ، پچاس برس پہلے کا قصہ ہے جج پر گیا ہوا تھا، مکہ مکر مدیس جہاں میرا قیام تھا وہاں سے مسجد حرام آتے جاتے رائے میں کچھ مصری لوگ بیٹھے ملتے تھے، وہ بھی حج پر آئے ہوئے تھے، جب بھی نماز کے لیے گزرتا وہ راستہ میں نظر آجاتے کرسیاں بچھا کر بیٹھے ہوتے تھے، ان میں ایک باریش تھا باقی سب بےریش ، اور یوں لگنا:

"جيكى مرغيول مين ايك مرغ كمين عا آيا موء"

بحصرہ رہ کرخیال آتا کہ اس ایک مصری کی بھی ڈاڑھی کیسے باقی رہ گئی؟ اس زمانے میں کسی معمری مرد کے چبرے پر ڈاڑھی اور کسی معری مورت کے چبرہ پر پر دہ بید دنوں چیزیں عنقاء تھیں ،اب تو بہت سے معری حضرات نے بھی ڈاڑھی رکھ لی ہے۔

جب بار بار بید خیال آیا تو سوچا که اس سے پوچیدی لینا چاہیے ورندشا پدمرتے وم کک بید بات دل میں کھنگتی ہی رہے گی ، انہیں فررا مانوس کرنے کے لیے پہلے تو میں نے سلام کے بعد پوچیما:

من اين انتم.

" آپلوگ کہاں کے رہنے والے ہیں۔"

معلوم تو تھا ہی ان کی شکل وصورت سے ہی ظاہر ہور ہاتھا مر پھر بھی ہو چھ ہی لیا، وہ

بولے:

من مصر.

"معركر بخوال ميل"

بس بيسنع بى بساخة ميرى زبان سے لكلا:

كيف بقيت لك لحية وانت مصري.

"ارے!مصری ہوکرآپ کی ڈاڑھی کیسےرہ گئی؟"

وہ تو بولے بیں ،اس کے ساتھ والے ایک " آلو ' نے اشارہ سے کہا۔

یے 'آلو' ہمارے ہاں کی خاص اصطلاح ہے بیدڈ اڑھی منڈے چھلے ہوئے آلو کی طرح لگتے ہیں، ان ہے کوئی نفرت نہیں بس محبت میں ''آلو' کہد دیتا ہوں شایداس کا کوئی اثر لے لیے۔

وہ ڈاڑھی والےمصری خودتو بولے نہیں ساتھ والے ایک'' آلو' نے اشارہ سے کہا کہتم بھی ڈاڑھی صاف کردو۔ مجھے بیدد کھے کر بڑا غصہ آیا اور اس نالائق کی الی درگت بنائی کہ اِن شاء اللہ تعالیٰ اس کی تسلیس بھی یا در کھیں گی۔ میں نے گفتگوشروع کی تو ان لوگوں نے ایک کری جھے بھی دے دی، میں بیٹھ کیا اور ان سے یو جھا:

" آپ لوگ مدیند منوره رسول الله صلی الله علیه وسلم کی بارگاه میں عاضری دے آئے ہیں؟"

وہ ہو لئے:

"الجي نبيل محاب جائي محـ"

میں نے کہا:

'' ہرگز نہ جائیں ہرگز نہ جائیں کہیںتم پراللّٰہ کا عذاب نہ توٹ پڑے، دور بینه کرتو سید دو عالم صلی الله علیه وسلم کی صورت میار که سے دِلوں میں نفرت ليے ہوئے تم لوگ اس كا مذاق أ زاتے رہے، اب يمي باغيانہ صورت ليے روضة اقدس يرجارب موكويا بيظامركرنا جاح موكه مين تمهاري يجمه يروا نہیں بگاڑلوجو بگاڑ ناہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیصورت لے كرچھنے كئے، ہے تو ریجعی انتہائی بے حیائی اور جسارت! مکراب بارگاہِ رسالت میں پیہ سمتاخی ندکرنا، تبهاری مثال تو بالکل ایس ہے کدایک باغی باغیوں کالباس، ماغيول كى صورت كراور بغاوت كالجعند الاتحديث تعام بادشاه ككل میں پہنچ جائے اور اے للکار کر کہے میں ہوں تیرا باغی بگاڑ لے جو بگا ڈسکتا ہے،اس کا جوانجام ہوگا وہ سوج لو۔ گنتاخی خواہ اللہ تعالیٰ کی شان میں ہویا الله کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، بہرحال نا قابلِ معافی جرم ہے، کیکن یا در کھیے خودا پی شان میں گستاخی کووہ کوارا کر لیتے ہیں ایسے مخص كو دهيل دے ديتے ہيں مكران كے محبوب صلى الله عليه وسلم كا دِل وُكھايا جائے ان کی شان میں گستاخی کی جائے اس بران کی شانِ قہاری جوش میں

آ جاتی ہے ایسے گستاخ کو وہ مہلت نہیں دیتے۔ شل مشہور ہے کہ ہاتھی کوکوئی
چھٹر نے تو بچ سکتا ہے لیکن ہاتھی کے بچے کوچھٹر دیتو بچناممکن نہیں۔''
میں نے انہیں ڈانٹا اور تختی سے کہا کہ مدینہ منورہ پہنچ کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
دِل مت ذکھا وَ اور انہیں مرز اقتیل کا قصہ بھی سُنا دیا۔

یہ بے حیاءوہاں جا کرتو بہتو کیا کرتے اور زیادہ ڈاڑھی منڈاتے ہیں وہ آثارِ عداوت جو نظر آتے تھے چہرہ پر خدا کے گھر میں پھر پھر کر مزید اُن کو اُبھار آئے اسی طرح بے جیاءعورتیں بھی جو برائے نام پردہ کرتی ہیں وہاں جا کروہ بھی اُتار پھینکتی ہیں۔

جب انسان گناہوں کا خوگر ہوتا ہے تو اس کا وبال اور اس کی نحوست اس کی پوری
زندگی پر پڑتی ہے جی کی مقل ما وف ہوجاتی ہے سوچنے کی صلاحیت تک نہیں رہتی۔
دیکھیے! کتنی کھلی بات ہے کہ جس ذات کی صورت مبار کہ سے دِل میں نفر ت ہواس کے ساتھ محبت کا دعوی کی سی صدتک محبیح ہے؟ ذراسوچے جے صورت اختیار کرنا ہی گوارانہیں
وہ سیرت کیا اختیار کرے گا؟ اور جہال نہ صورت ہونہ سیرت وہال عشق و مجت بلکہ دعوائے
ایمان کا بھی کیا اختیار گرکی سے تجی محبت ہوتو محبت اس کی ہرا داء پر مرمثا ہے۔

### بينے سے مشابہت سبب محبت:

ایک شخص کہیں سفر میں جار ہاتھارات میں ایک مکان پڑتا تھاجب پاس سے گزراتو مکان کے دروازہ سے ایک بڑھیانے اسے آواز دی کہ بیٹے ذرا میری بات سُن لو، وہ اندر چلا گیا، بڑھیانے بڑی آؤ بھگت کی، بہت عزت احترام سے پیش آئی، ایجھے ایجھے کھانے کھلائے آرام بہم پہنچایا اور ہرطرح نے فاطر تواضع کی پھر کہنے گیں:

مانے کھلائے آرام بہم پہنچایا اور ہرطرح نے فاطر تواضع کی پھر کہنے گیں:

در بیٹا جب بھی تبہارا إدھرے گزرہ و جھے سے ل کرجایا کرومیرے گھر تھوڑی

دىر بىيغەكرآ رام كرلىيا كرو\_''

اس نو جوان نے انتہائی تعجب سے بوجھا:

''میرا آپ ہے کوئی تعارف نہیں، رشتہ تعلق نہیں یونہی سرِ راہ چلتے ہوئے آپ نے مجھے پکڑلیا اور اس قدراحیانات کرکے زیرِ بارکیا، اور آیندہ پھر آنے کی دعوت دے رہی ہیں آخر ماجرا کیا ہے؟'' بردھیا بولیں:

"بیٹابات میہ ہے کہ میرافرزندول بند کی سال ہوگئے مجھ سے بچھڑا ہواہے، اس کی شکل دیکھنے کوترس گئی ہوں، تیری شکل اس سے بچھ ملتی جاس لیے بچھے دیکھ کر مجھے سکون ملتا ہے، دل کی ڈھارس بندھتی ہے۔"

اس سے اندازہ لگائیں وہ بڑھیا اللہ کی ایک مخلوق ہے، بیٹا بھی ای جیسی مخلوق ہے، ایک فانی مخلوق ہے، ایک فانی مخلوق ہے ایک فانی مخلوق کو دوسری مخلوق سے بلکہ اس کی شکل وصورت سے اس قدر محبت ہوگا؟ اور محبوب تعالیٰ کو اسپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ِ مبارکہ سے کس فدر محبت ہوگا؟ اور محبوب کی صورت اختیار کرنے والوں سے بھی کتنا پیار ہوگا؟

# حضرت عيسى عليه السلام كويرنده كي شبيه بنانے كاتكم:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجز وعطاء فر مایا کہ مٹی کا پرندہ بنا کراس میں پھونک لگا ئیں آ گے اس میں روح میں ڈال دول گا، اور وہ واقعۃ پرندہ بن جائے گا۔

ذراسوچے! کیا اللہ تعالیٰ کو اس پر قدرت نہیں تھی کہ مٹی کا پرندہ بنائے بغیر ہی ہے چکے کا پرندہ بیدا فرماویت ؟ عیسیٰ علیہ السلام کو تھم ویتے کہ بس یو نہی ہوا میں پھونک مارویا کریں پرندے بن بن کراڑ تے جا کیں گے۔ یقینا اس پرقدرت تھی اور ہے مگر اس سے کریں پرندے بن بن کراڑ تے جا کیں گے۔ یقینا اس پرقدرت تھی اور ہے مگر اس سے بھی ایک سبق دینا مقصود تھا کہ صورت بنانا چونکہ آپ کے اختیار میں ہے پہلے وہ بنا لیجے پھراس میں روح میں بھونک دول گا۔

آپ لوگ بھی پہلے ذرامسلمان کی می صورت بنالیس پھراللہ سے یوں دعاء کریں:
" یااللہ! صورت مسلمان کی میں نے بنالی اب اس میں رُوح تو پھونک دے۔
ترے محبوب کی بارب شباہت لے کے آیا ہوں
حقیقت اس کوتو کردے میں صورت لے کے آیا ہوں''

# جادوگروں پرحضرت موی علیہ السلام سے مشابہت کا اثر:

حضرت موی علیہ السلام کے مقابلہ میں جادوگراپی رسیاں اور چیٹریاں لے کرآئے انہیں پھینکنے کی دیرتھی کہ وہ سب کے سب سانب بن گئے۔ حضرت موی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے تعم سے عصابچینکا جو بہت بڑا از دھا بن گیا اور جادوگروں کے تمام سانپوں کونگل گیا، یہ مجزہ دیکھ کرتمام جادوگر ایمان لے آئے، ایمان بھی کتنا پختہ کہ فرعون نے جب دھمکی دی کہ تمہارے ہاتھ یاؤں گواووں گا، تمہیں سولی پر لئکا دوں گاتو وہ للکارکر جب دھمکی دی کہ تمہارے ہاتھ یاؤں گواووں گا، تمہیں سولی پر لئکا دوں گاتو وہ للکارکر جب دھمکی دی کہ تمہارے ہاتھ یاؤں گواووں گا، تمہیں سولی پر لئکا دوں گاتو وہ للکارکر جب دھمکی دی کہ تمہارے ہاتھ میاؤں گواووں گا، تمہیں سولی پر لئکا دوں گاتو وہ للکارکر

فَاقُضِ مَآ ٱنُتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقُضِى هَاذِهِ الْحَيَاةِ ٱللَّانُيَاهِ (٢٠-٢٠)

ارے مردود! تو کس چیز سے ہمیں ڈرار ہا ہے؟ جو چاہے فیصلہ کردے تو ہمارا کر کیا لے گا؟ زیادہ سے زیادہ ہماری جان لے لے گا دنیوی زندگی ختم کردے گا اندازہ لگاہئے دنیوی زندگی کی قدرومنزلت ان کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ندرہی تھی، دنیا کی زندگی ختم بھی ہوگئی تو کیا ہوگیا وطن پہنچ جا کیں گے، بس اِدھرا کیان لائے اورادھر انہیں اتنا او نیچا مقام حاصل ہوگیا، وقت کے سب سے بڑے جابر کی آنکھوں میں آئی اور کے جابر کی آنکھوں میں ملاکر کہتے ہیں:

فَاقُضِ مَآ اَنُتَ فَاضٍ.

جمارا جوچاہے کرلے، جادوگروں کوتواللہ تعالیٰ نے اتنااو نچامقام عطاء فرمایا، مگران کے مقابلہ میں فرعون جوسالہا سال مویٰ علیہ السلام کے ساتھ رہا بلکہ انہیں اپنی گودمیں

پالا را ندہ ورگاہ ہی رہا۔ ہوتا تو سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے لیکن حضرات مفسرین رحمہم اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اس کا ایک فلا ہری سبب بیتھا کہ جادوگر حضرت موی علیہ السلام کے لباس میں آئے تھے۔ اس زمانہ میں بیمقابلہ کا ایک طریقہ تھا شاید اب بھی دنیا میں کہیں اس کا رواج ہو۔ بہر حال اس وقت یہی دستورتھا کہ مقابلہ کے دونوں فریق ایک لباس میں ہوں۔ جادوگر حضرت موی علیہ السلام کوتو پابند نہ کر سکتے تھے کہ ہمارے جیسالباس پہنیں اس لیے انہوں نے خود حضرت موی علیہ السلام جیسالباس پہن لیا، بس جیس مشاببت پر بھی اللہ کی رحمت کو جوش آگیا اور ایک لحہ میں بھی ان کی کا یا پلٹ دی۔ دیا۔ اندازہ لگائے کہ محبوب کی صورت اختیار کرنے کا کیا اثر ہوتا ہے؟

اب سنے! جن کے دلوں پراٹر ہوجا تا ہان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟

## نیوی کے فوجی افسر کا قصہ:

نیوی کا ایک سپاہی میرے بیان میں آگیا، پہلی ہی بارآ یا اور بے چارہ پھنسا، ڈاڑھی رکھنا کے بارے میں بیان سُنا اور جاکر اپنے افسر کو درخواست وی کہ میں ڈاڑھی رکھنا چاہتا ہوں، یہ سم بھی دیکھیے کہ رحمٰن کے تھم پڑمل کرنے کے لیے شیطان سے پوچھنا پڑتا ہے، فوج کا قانون ہے کہ افسر سے اجازت لیے بغیر کوئی ڈاڑھی نہیں رکھ سکتا، پہلے تحریری درخواست دو۔اس نے بھی درخواست دی لیکن افسر نے نامنظور کی ، آخر باہمت نوجوان نے بلااجازت ہی ڈاڑھی رکھی کی جوہوگاد کھے لیاجائے گا، افسر سے سامنا ہونا ہی تھاد کیھتے ہی وہ بولا:

'' بیکیا کردیا؟ تمہیں ڈاڑھی رکھنے ہے منع نہیں کیا تھا؟ ابھی فورا منڈ اکر آؤ اور آکر مجھے دکھاؤورنہ گولی ہے اُڑادوں گا۔''

فوج کے قوانین بڑے بخت ہوتے ہیں۔اب اس سپاہی کا جواب سنیے،اللّد کرے کہ بیہ بات دِلوں میں اُتر جائے ،اپنے افسر کورُ و بر دجواب دیتا ہے: '' بیگردن تو کٹ سکتی ہے ڈاڑھی نہیں کٹ سکتی۔''

وہی جواب جوا بمان لانے والے جاد وگروں نے فرعون کو دیا تھا:

فَاقُضِ مَآ اَنْتَ قَاضٍ.

وہ خودسر افسراس جواب کی تاب کہاں لاتا ،فوراً اسے فوجی جیل میں بند کر دیا۔ بند کرکے باہر پہرہ بٹھا دیا گیالیکن قرآن مجید کا اعلان ہے:

وَمَنُ يَّتِّقِ اللَّهَ يَجُعَلُ لَّهُ مَخُرَجًا (اللَّهِ )(٢-١٥)

"جوالله تعالى سے ڈرتا ہے الله تعالى اس كے ليے ہر مشكل سے نكلنے كى راه پيدا فرماد ہے ہیں۔"

اسباب ظاہرہ کے تحت فوجی جیل میں اس قیدی تک کسی کی بھی رّ سائی کا کوئی امکان نہ تفالیکن اللہ تعالیٰ نے راہ پیدا فرمادی کہ ایک شخص کسی طرح اس سے ملنے میں کا میاب ہوگیا،اس کے حالات دریافت کیے اور جھے آ کریورا قصہ سُنا دیا میں نے فتو کی لکھا: ''جس افسرنے اس سیاہی کوجیل میں رکھا ہے اس کا ایمان جاتا رہاوہ مُریّد ہو گیااب دو بارہ اسلام قبول کرے ،اگر شادی شدہ ہے تو نکاح بھی ٹوٹ گیا دوبارہ نکاح کرے اور اس سیاہی کوفور اُر ہا کردے اور اس سے معافی بھی ما کیگے ،اگر بیافسر بیکامنہیں کرتا تو حکومت برفرض ہے کہا ہے موت کی سزا دے اور بیسزائے موت بھی عام طریقے ہے ہیں عبرت ناک طریقے ہے وے،جس کا طریقہ بیہے کہ پہلے تمام ذرائع ابلاغ سے اس کا اعلان کرے كەفلان تارىخ، فلان دن اور فلان وقت مىں فلان كھلےميدان ميں ايك ا پیے مُر تد افسر کوسزائے موت دی جائے گی جس نے رسول اللّٰہ سلی اللّٰہ علیہ وسلم کی مُبارک صورت اختیار کرنے برایک مسلمان کوسز ادی اور اسلام کے ایک اہم شعاری تو بین کی ، پھروقت موعود براسے حاضر کر کے تکوار سے اس کی گردن اُڑادی جائے ،اگر حکومتِ یا کتان ایبااقدام نہیں کرتی تو ایسی بے دین

حکومت کومسلمانوں پرمُسلّط رہنے کا کوئی حق نہیں ،حکومت دنیاوآ خربت میں اسلام دُسمنی کے انجام بداور ذکت ورُسوائی کا انتظار کرے۔''

فتؤی تو لکھ دیا تمرآ کے پہنچانے کا مسئلہ تھا بظاہراس کا بھی کوئی حل نہ تھا،لیکن اللہ تعالی نے اپنے بندے کی دیکھیری کی اور بیلا نیخل مسئلہ بھی حل ہو گیا، ایک محض کواللہ تعالی نے بہال بھیج ویاوہ فتوی حاصل کرے اس تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔اس نے وہ فتوی فوج کے بڑے افسروں کود کھا دیا۔اس نے لکھا:

'' میں جب بھی پیفتو ئی کسی افسر کو د کھا تا وہ بھیکی بٹی کی طرح **بھاگ** جا تا۔''

الله تعالى نے ان يرايا رُعب وال وياء آخر مقدمه كا چكرختم موكيا، جيل عدر مائى مل گئی اور ملا زمت بھی بحال ہوگئی ،سب معاملات اللہ تعالیٰ نے درست کر دیاہے ایک فتوی کے ذریعہ اللہ تعالی نے کیا کیا کام لیے۔مسلمان سیابی کے تمام مسائل حل ہو گئے اور ساتھ کے ساتھ بدد ماغ افسر کا د ماغ بھی ٹھیک ہو گیا۔

بحرالله تعالى ! يهال "وارالافقاء والارشاد "ميس سي فتم كي رعايت سے كام نبيس لیاجاتا، ای تشم کی دولوک اور کھری باتنس لکھی جاتی ہیں۔ ہارا کیا ہے اللہ تعالیٰ بی کام لے رہے ہیں سب ان کی دھیری ہے ورنہ جاری کیا حیثیت ہے؟ الله تعالی سب مسلمانوں کو اس فوجی کی ہی ہمت اور اس جیسا جذبہ عطاء فرمائیں کہ کسی ہڑے ہے · برے جابر ہے بھی مرعوب نہ ہوں کوئی دین میں آڑے آئے تو بیفعرہ مستانہ بلند کریں: ' ''کردن کٹ سکتی ہے گر ڈاڑھی نہیں کٹ سکتی۔''

ڈاڑھی منڈانے کٹانے کی وہاتو آج کل عالم میرہے، کیا مسلمان کیا کافرسب یکسال اس کی لیبیٹ میں ہیں، کیکن اس گناہ کی ابتداء کہاں ہے ہوئی؟

## ڈاڑھی مُنڈانے کی اِبتداء:

الله تعالى في جن كنابول كے نتيج ميں حضرت لوط عليه السلام كي قوم كو تباه و بربادكيا

ان میں سے ایک کاذ کرخود قرآن میں موجود ہے کہ دہ لڑکوں سے بدفعلی کرتے تھے، دوسرے بعض گنا ہوں کاذ کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ڈاڑھی منڈاتے تھے، شخنے دھا تکتے تھے، گاتے جے اور بھی بہت ی کرائیوں میں مبتلا تھے۔ (درِمنثور)

یہ واڑھی کیوں منڈاتے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں میں لڑکوں سے بدفعلی کا مرض عام تھاان میں جولوگ یہ کام کراتے تھے وہ ڈاڑھی مونڈ کرر کھتے تھے تا کہ اوباش مردوں کامیلان ان کی طرف باقی رہے ، شایدان میں جورنڈ یوں کی طرح مستقل اس کا پیشہ کرتے ہوں وہ ڈاڑھی منڈاتے ہوں اور جو بھی بھار کرتے ہوں وہ ڈاڑھی کٹاتے ہوں۔

# لر كول سے بد على كي إبتداء:

اس ملعون کام کی ابتداء دنیا میں کب ہے ہوئی اور کیسے ہوئی ؟ سنیے کسی کتاب میں نظرے گزراہے کہ شیطان حسین اڑ کے کی صورت بنا کرکسی باغ میں تھس آیا اور چوری كرنے لگا، باغ كے مالك نے پكڑلياليكن منت ساجت كى تواس نے چھوڑ ديا، دوسرے دن پھر آ کر چوری کی اور پکڑے جانے برمنت ساجت کر کے چھوٹ گیا، اس طرح تیسرے روز ، پھر چوتھے روز ،غرض بلاناغہ آکر چوری شروع کردی ، باغ کا مالک بھی تنك آسميا كهاس سے كيسے پيجيا جيمرايا جائے؟ آخرشيطان نے خود بيتجويز ركھى: ''اگر باغ بچانا جاہے ہواور پیخواہش رکھتے ہو کہ یہاں آنا چھوڑ دوں تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے، وہ سے کہ مجھے سے بدفعلی کرو۔'' یہ انوکھی شرطان کر مالک باغ تو ہکا بکارہ گیا، شیطان بھی طرح طرح سے چکمہ دیتا ر ہا،آ خراہے آ مادگی ظاہر کرنا ہڑی ،مرتا کیا نہ کرتا ، پہلی بارتو ناک منہ بند کر کے اس کثر میں کو دا، یوں اس لعنت کی ابتداء ہوئی۔شیطان بھی روزانہ حسین لڑ کے کی صورت میں پہنچ جا تا اور ڈرا دھمکا کراس ہے مقصد نکالنا، رفتہ رفتہ اس کی نفرت بھی ختم ہوگئی، ناک منہ بند کرنا حچوڑ دیا، آھے چل کرنفرت کی جگہ رغبت نے لے لی۔سوجولوگ شیطان کی یہ سنت اواء کرتا جا ہتے ہیں انہیں ؤاڑھی منڈ انا پڑتی ہے۔

ڈاڑھی منڈانے اور کٹانے پر مزید وعیدیں اور تفصیل حضرت تھیم الامۃ رحمہ اللہ تعالیٰ کے رسالہ 'ڈاڑھی منڈانا گناہِ کبیرہ ہے اور اس کا نداق اُڑانا کفر ہے' اور حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے رسالہ 'ڈاڑھی کی شرعی حیثیت' اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمہ ذکریار حمہ اللہ تعالیٰ کے رسالہ 'ڈاڑھی کی شرعی اہمیت' میں دیکھیے ۔

# بے پردگی کاسیلاب:

اب لیجے دوسرامسکد، پردے کے معاملہ میں بھی سلمانوں میں وہی ہے اعتمالی اور کھی بغاوت کا مظاہرہ ہے۔ ڈاڑھی کٹانے کے مفاسد تفصیل ہے ہر طرف ہے حیائی اور کھی بغاوت کا مظاہرہ ہے۔ ڈاڑھی کٹانے کے مفاسد تفصیل ہے ہتا چکا ہوں، جو دبال اس گناہ پر ہے وہی وبال ہے پردگی پہی ہے کہ دونوں ایک نوعیت کے گناہ ہیں، دونوں میں اللہ تعالی کی حکومت کے خلاف کھی بغاوت کا اعلان ہے۔ بلکہ بے پردگی جا گناہ تعام گناہ تو گنہگار انسان کی اپنی ذات تک محدود ہیں لیکن ہے پردگی کا گناہ صرف ہے پردہ عورت تک محدود نہیں بلکہ ان تمام لوگوں تک پھیلا ہوا ہے جواس عورت کو پُری نیت سے دیکھر ہے ہیں اور اس کے دیوٹ رشتہ داروں پر جواسے ایس ہے حیائی ہے نہیں رو کتے گویا اکمی جہنم میں جانے کی بجائے پوری ایک جماعت کوساتھ لیے جارہی ہے، اس پہلو سے یہ گناہ ان بی شاعت اور پُر ائی میں دوسر ہے گناہوں سے بدر جہابن ہے کر ہے، اس مسکلہ میں مجمی نفس وشیطان نے آج کے مسلمانوں کو بجیب بنیاں پڑھارکھی ہیں، بظاہرا چھے بھی نفس وشیطان نے آج کے مسلمانوں کو بجیب بنیاں پڑھارکھی ہیں، بظاہرا چھے بھی نفس وشیطان نے آج کے مسلمانوں کو بجیب بنیاں پڑھارکھی ہیں، بظاہرا چھے بھی نفس وشیطان نے آج کے مسلمانوں کو بجیب بنیاں پڑھارکھی ہیں، بظاہرا جھے بھی نفس وشیطان نے آج کے مسلمانوں کو بجیب بی بیاں پڑھارکھی ہیں، بظاہرا جھے بھی نفس وشیطان نے آج کے مسلمانوں کو بجیب بھی نفس وشیطان نے آج کے مسلمانوں کو بجیب بھی نفس و شیطان ہی ہی ہم کہ دیتے ہیں:

'' بھلاقریمی رشتہ داروں سے کیا پردہ ہے؟'' اور کوئی رسی پردہ کے بارہ میں کہتا ہے: '' ہمارے گھر میں تو کمل پردہ ہے۔'' میں نے ' بظاہر سمجھ دار' کا لفظ اس کیے استعمال کیا ہے کہ ہیں تو یہ بھی بھٹکے ہوئے ، شریعت سے دور الیکن شکل وصورت سے سمجھ دار معلوم ہوتے ہیں ورنہ حقیقت میں سمجھ دار ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی نافر مانی بھی نہ کرتے۔

یہ بظاہر سمجھ دارا ورعقل مندلوگ جنہیں بھلے ہُرے کی پوری طرح تمییز ہے، دوست وُسْمَن کی ٹھیک ٹھیک شناخت ہے ان کی عقلوں پر بھی ایسا پردہ پڑ گیا ہے کہ تعجب سے یو جھتے ہیں:

· ' کیا قریبی رشته دارول ہے بھی پر دہ ہوتا ہے؟''

حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قر آن مجید میں ان تمام رشتہ داروں کے نام ایک ایک کر کے گنوادیے ہیں جن سے عورت کو پر دہ نہیں باقی ہر مردے اسے پر دہ ہے۔

دوسرے یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جس مرد سے نکاح ہوسکتا ہے اس سے بردہ بھی فرض ہے، یہ تو اتنی موٹی می حقیقت ہے جسے جھنے کے لیے کسی گہرے علم وبصیرت کی بھی ضرورت نہیں، ہر مخص سوچ کر فیصلہ کرلے کہ جب اس مرد سے نکاح ہوسکتا ہے تو اس سے بردہ کیوں نہیں؟ بات تو دواور دو چار کی طرح صاف ہے گرکیا کیا جائے کہ نافر مانی کی نحوست سے عقلیں سنح ہوگئی ہیں شریعت کی موٹی می بات بچھنا بھی دشوار ہور ہا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فر مار ہے ہیں کہ قر بی رشتہ داروں سے بردہ کی ضرورت ہی کیا زیادہ سخت ہے۔ مگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ قر بی رشتہ داروں سے بردہ کی ضرورت ہی کیا رہے؟

پہلی بات تو یہ کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تھم آ گیا تو بس! مطلب سمجھ میں آئے یا نہ آئے مسلمان پر فرض ہے کہ سرِ تشکیم خم کر دے۔

دوسری بات یہ کہ عقل وقیاس کا تقاضا بھی بہی ہے کہ قریبی رشتہ داروں سے پردہ کا زیادہ اہتمام کیا جائے اس لیے کہ ایسا تو بھی نہیں ہوتا کہ عورت گھرسے نکلی کسی اجنبی کی نگاہ پڑی اور وہ اس سے لیٹ گیا بلکہ بدکاری کا دروازہ کسی کے باربار آنے جانے اور ملنے ملانے سے کھلتا ہے، بے روک ٹوک کسی کے گھر آنا جانا شروع کیا، وہاں گھنٹوں بیٹھ کرمجلس بازی کی، اکشے اُٹھتے بیٹھتے رہے، کھاتے پیٹے رہے، ایک دوسرے کے جلوے و کھاتے رہے۔ اس قسم کے میل جول سے بدکار یوں کے دروازے بلکہ پھاٹک کھلتے ہیں۔اب خودسوچ لیجے کہ اس قسم کا خطرناک میل جول ناواقف اجنبی لوگوں سے ہوتا ہے یا ان قر بھی رشتہ داروں سے جن کے آنے جانے پرکوئی روک نہیں، لوگوں سے ہوتا ہے یا ان قر بھی رشتہ داروں سے جن کے آنے جانے پرکوئی روک نہیں، جن کے لیے گھروں کے دروازے چو پٹ کھلے ہیں، سو جہاں شد یدخطرہ ہے وہاں پردہ کی ضرورت ہی محسول نہیں کرتے اور جہاں خطرے کا امکان کم ہے وہاں کھل پردہ، ماتم کی ضرورت ہی محسول نہیں کرتے اور جہاں خطرے کا امکان کم ہے وہاں کھل پردہ، ماتم کرنا چا ہے ایس عقل پر۔

### چېره کاپرده:

ابایک نئی بات لندن میں آگر کئی ، پیمغرنی مما لک چونکہ بہت ترقی یافتہ ہیں اس لیے ترقی کرتے کرتے اب ان کو' ریورس کیئر'' لگ گیا ہے، بیترقی میں ہیں مگران کی ترقی اُنٹی ترقی ہے ترقی معکوس، یہاں نئی اور عجیب بات سنی ہے:

" بیشک عورتوں کو پردہ ضروری ہے مگر عورت کا چہرہ پردے میں داخل نہیں۔"
سجان اللہ! کیا کہنے اس انو کھی تحقیق کے، بلکہ نئے انکشاف کے، دل تو چا ہتا ہے
کہ شیطان کی ان دسیسہ کاریوں کا ایک ایک کر کے جواب دوں مگر بات ذرامخضر کرنا چا ہتا
ہوں تا کہ ساری با تیں آ جا کیں، یا اللہ! ان مختصر با توں میں بھی وہی اثر رکھ دے جو مفصل
طریقے ہے سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ایک چھوٹی می مثال ہے اس کو بچھ لیجیے، ان بے دین
لوگوں کے ہاں یہ عام رواج ہے کہ جب رشتہ کرنے گئتے ہیں تو لڑکے والوں کولڑکی کی
تصویر بھیجے ہیں، تصویر پر جو سخت لعنتیں آئی ہیں وہ تو بعد میں بتاؤں گا ابھی ذرامثال بچھ
لیں، مثلاً لڑکی ٹورنٹو میں ہے اورلڑ کا ہے کراچی میں تو یہاں سے لڑکی کی تصویر بھیج دیں گئی۔
سوایسے موقع پر اگرلڑکی چرہ کی بجائے باقی سارے جسم کی تصویر بھیج دیں ہے،

''لڑ کا یااس کے والدین بیرشتہ قبول کریں گے؟'' کمیں بن

تمھی نہیں!وہ تو یہی کہیں گے:

''اصل دیکھنے کی چیز تو چہرہ ہے وہ تو ہم سے چھپالیا، اس تصویر کو ہم کیا کریں گے؟ خواہ الیی سینکٹر ول تصویریں ہوں ان کورکھوا ہے پاس ہمیں تو چہرہ دیکھنا ہے۔''

اوراگر چہرے کی تصویر تو بھیجے دی باتی جسم کا پچھ بھی نہیں بھیجا تو کسی کو اعتراض نہ ہوگا کہیں گے ہاں! ٹھیک ہے۔ ایسے ہی اگر لڑ کے کی تصویر مانگی جائے مثلاً لڑ کا لا ہور یا اسلام آباد میں ہواور بیگم صاحبہ ٹورنؤ میں ہیں دونوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں، لڑ کے نے سرسے لے کر پاؤں تک پور ہے جسم کی تصویر بھیج دی گر چہرہ چھپالیا تو لڑ کی والے قطعا قبول نہ کریں گے، رُوہرود بھینے ہیں بھی چہرہ ہی دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو ذینا کی عقل تو ہے دنیا کے معاملہ میں بید عقل کام نہیں ویت کے معاملہ میں بید عقل کام نہیں ویتی اسے ''رپورس گیئز'' لگ جاتا ہے، شادی کے لیے چہرہ کا دیکھنا کر رہ ہے۔ ایک ورا بھی اس سے انکار نہیں کرسکتا کہ فتنہ کا مرکز چہرہ ہے، اجبنی نگا ہوں کے لیے ساری کورا بھی اس سے انکار نہیں کرسکتا کہ فتنہ کا مرکز چہرہ ہے، اجبنی نگا ہوں کے لیے ساری کوشش اور جاذبیت اس چہرے ہیں ہے، سویہ کہنا:

'' چېرے کا کوئی پر دونېيں باقی سارے جسم کا پر دہ ہے۔''

کتنی بڑی جافت ہے،قرآن مجید میں جتنی آیات پردہ کے بارے میں آئی ہیں اور رسول اللہ علیہ وکلم کے بھی جتنے ارشادات پردہ کے بارے میں ہیں بیسب کے سب چہرے سے متعلق ہیں ان سب میں بار بار چہرہ چھپانے کی تاکید ہے۔ از داج مطبرات رضی اللہ تعالی عنهن یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کیزہ ہویاں جو درحقیقت پوری اُمت کی ماکیں ہیں، ان سے متعلق بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم کو صاف صاف حکم ہے:

''جب تم ان سے کوئی چیز پوچھنے آؤ تو پردہ کے پیچھے سے پوچھو، رُوبرو کھڑے ہوکرمت پوچھو۔''

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتِعًا فَسُنَلُوهُنَّ مِنْ وَرَآءِ حِجابِ. (٣٣-٥٣) اوراز واج مطهرات رضى الله تعالى عنهن عفر مايا:

''جب ضرورت کی بات کروتو آواز میں نرمی مت پیدا کروکرخت لہجہ میں بات کرو۔''

فَلاَ تَخُضَعُنَ بِالْقُولِ. (٣٣-٣٣)

ذراسوچیں پوچھنے والے کون؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ، جن کا اتنا او نچا مقام کہ ان کے تقدی پر ملائکہ رشک کریں ، اللہ کے ایسے مقبول اور برگزیدہ بندے۔ کن سے پوچید رہے ہیں؟ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی از واج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے اوران سے رشتہ کیا ہے؟ وہ پوری امت کی ماکیں ہیں:

اَلْنَبِیُ اَوُلیٰ بِالْمُوْمِنِیْنَ مِنُ اَنْفُسِهِمْ وَ اَزُواجُهُ اُمَّهَ تُهُمُ (۳۳-۲) کیا پوچھ رہے ہیں؟ دین کی بات\_ان سب باتوں کے باوجود تھم ہوتا ہے کہ زی سے بات مت کرو۔

یہاں ایک بات بچھنے کی ہے وہ یہ کہ کیا اُمہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے یہ احتمال تھا کہ نزاکت سے چپاچبا کر بات کریں گی؟ قطعانہیں! اس بات کا تو وُ وروُ ورتک کوئی احتمال نہیں پھریہ کیوں فر مایا کہ نرمی سے بات نہ کرو، انسان کوروکا تو اس چیز سے جاتا ہے جس کا کوئی احتمال ہو، جس چیز کا احتمال ہی نہ ہواس سے روکنے کا کیا فائدہ؟ جواب یہ ہے کہ عورت کی آ واز میں خلقۂ پیدائش طور پر جونرمی یائی جاتی ہے وہ بھی

جواب بیہ کے کورت کی آواز میں خلقۂ پیدائی طور پر جونری پائی جائی ہے وہ بھی اختیار نہ کریں، جب ضرورت سے بات کرنا پڑے نوجنکلف آواز میں بختی پیدا کریں۔ اختیار نہ کریں، جب ضرورت سے بات کرنا پڑے نوجنکلف آواز میں کفتی پیدا کریں۔ بھراللہ تعالی ہمارے یہاں ایسی خوا تین بھی ہیں جوا ہے حالات میں کھتی ہیں:
''ہم نے وعظ میں یہ بات سی تو اس کے بعد سے یہ معمول بنالیا ہے کہ بھی

کسی غیرمحرم سے بات کرناپڑ ہے تواہیے خت کہے میں بات کرتے ہیں کہوہ سیجھتے ہیں یہ عورت تو کوئی چڑیل ہے ڈائن ہے، ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ عورت لڑی نہ بڑے۔''

غیرمَر دوں سے چڑیل بن کر بات کریں ، یہ جوتھم ہے کہ بات میں نرمی نداختیار کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ بات کرتے ہوئے آ واز میں بتنکلف خشونت اور بختی کا لہجہ پیدا کریں۔

### لطيفه:

ایک لطیفہ یادآ گیا ایک بارصادق آبادر بلوے استیشن نرایک ایجھے دین دارمولوی صاحب بلیث فارم پرکسی سواری کو لینے یا جھوڑنے آئے ہوئے تھے، ریل کے ڈبہ میں ایک عورت کو دیکھا کہ برقع پہنے بیٹھی ہے مگر نقاب اوپر کر کے لوگوں کو جلوے دکھارہی ہے، مولوی صاحب اس کے پاس گئے، کہنے لگے:

مونوں صاحب ان سے پان سے ، ہے ہے. ''بی بی! آپ کوسر دی گلتی ہے۔''

نیکن مولوی صاحب اصرارے کہنے گئے:

‹‹نېيىن بىي بى بى سردىڭكى بهوگ <u>-</u> ''

مولوی صاحب بوڑھے تھے بحورت بولی ..... ''بابا! کیابات ہے؟''

مولوی صاحب نے کہا:

"بات یہ ہے کہ اگر آپ کامقصود پردہ ہوتا تو چبرہ پرنقاب ہوتا، کین آپ نے نقاب اُلٹا ہوا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ مردی لگ رہی ہے اس لیے برقع پہن رکھا ہے، پردہ آپ کامقصد نہیں۔"

یہاں مغربی ملکوں میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ عور تنیں کوٹ پہن کر جو با ہر تکلتی ہیں تو

سردی کی وجدہے ورنہ پر دہ ور دہ تو اس میں ہوتا ہیں۔

ایک بارمشہور نابینا صحابی حفرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عندرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت کدہ پر حاضر ہوئے اس وقت اُمبات المؤمنین میں سے حضرت اُم سلمہ اور حضرت میموندرضی اللہ تعالی عنہ اوعنہ ن اندرموجود تھیں ،صحابی نے اندر آنے کی اجازت جا ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بیبیوں کو تھم فر مایا کہ ان سے پردہ کرلیں۔حضرت اُمسلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تعجب سے عرض کیا یا رسول اللہ ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ علیہ وسلم نے اورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ایک اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

افعميا وان التما.

''کیاتم بھی اندھی ہو؟''

الستماليصوانه؟ (احم، ابوداؤد، ترمذي)

<sup>د</sup>" کیاتم انہیں نہیں و کھے رہی ہو۔''

وہاں تو پردہ کا اتنااہتمام ہور ہاہے کہ کسی نابینا اور معذور مرد پر بھی عورت کی نظر نہ پڑے اور یہاں اتن چھوٹ کہ کوٹ پہن لیا تو بس پردہ ہوگیا۔ شیطان بھی بہت بڑا شریر ہاں نے اپنے بندوں کوایک سیبق بھی پڑھار کھا ہے:

'' چچا زاد، پھوپھی زاد، مامول زاد، خالہ زاد سے کوئی پردہ نہیں یہ تو بھائی میں، بھائی سے کیا پردہ؟ اور بھلا دیور سے بھی پردہ ہوسکتا ہے؟ وہ تو گلے کا زیور ہے۔''

''دوبرا شوہ''۔ ایک بھائی کی میں''دوبرا شوہ''۔ ایک بھائی کی شادی ہوجائے تو سب بھائیوں کے معنی ہیں''دوبرا شوہر'۔ ایک بھائی کی شادی ہوجائے ہیں اور بیگم صاحبہ بھی خوش کہ ایک تیر سے کئی شکار۔

'' ملدي لکي نه پیشکري اور رنگ بھي چوڪھا۔''

کس کس بات کارونارویاجائے یہاں تو آوے کا آوائی گراہواہے۔ دیور، جیٹی،
نندوئی، بہنوئی، چپازاد، بھوپھی زاد، ماموں زاد، خالدزاد، بھو بھا، خالو، شوہر کا بچپا، شوہر کا ماموں، شوہر کا بھانجا، تقریباً وہ تمام قریبی کا ماموں، شوہر کا بھانجا، تقریباً وہ تمام قریبی رشتہ دارجن سے پردہ فرض ہے، ان کے بارے میں کی بچھ رکھا ہے کہ بیتو ہمارے اپنے بی بیس کی خطرہ؟

آ عندلیب مل کے کریں آہ وزاریاں تو چلائے ہائے گل میں پُکاروں ہائے دِل ہے بردہ نظر آئیں جو کل چند بیبیاں اکبر زمیں میں غیرتِ قومی سے گڑ گیا ہوا پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا کہنے لگیں کہ عقل یہ مردوں کی پڑ گیا

اگر اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا ذرہ عطاء فرمادیں تو دماغ میں عقل بھی آجاتی ہے، یاد رکھیے! دِل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور دماغ میں عقل دونوں چیزیں لازم وملزوم ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت دِل میں ہوگی تو دِماغ میں بھی عقل آئے گی اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہے دِل خالى بيتولاز مأد ماغ بمى عقل سے خالى ہوگا۔

حضرت رومی رحمہ اللہ تعالی فر ماتے ہیں کہ جس دِل بیں اللہ تعالی کی محبت نہیں اس کے د ماغ بیں عقل نام کی کوئی چیز نہیں ، بلکہ لید بھری ہوئی ہے کو ہر بھرا ہوا ہے ، اسی لیداور محو ہر کوعقل سمجھے بیٹھا نے۔

ان بورين لوگول كى يەنطق:

" پچازاد، پیوپیمی زاد، مامول زاد، خاله زاد بعالی بین ان سے پرده کی کیا حاجت؟"

یہ جادو کی ڈبیہ ہے، یہ سارے زاد کو ان قو بھائی ہیں ان سے پردہ کی کوئی ضرورت نہیں اکر یہ بھائی تھا تو شہیں اکر یہ بھائی تھا تو شہیں اکر یہ بھائی تھا تو شادی کی کہ کی خوتو دونوں بھائی بہن ہیں، اگر یہ بھائی تھا تو شادی کیسے جائز ہوگئی؟ یہ جادو کی ڈبیہ ہے ایک طرف دیکھوتو دونوں بھائی بہن ہیں، اگر دوسری طرف دیکھوتو دونوں میاں ہوی ہیں۔ بیک کرشمہ دوکار! اللہ تعالی کی محبت سے جو دِل خالی ہوتا ہے حصل تو اس میں ہوتی ہی نہیں اس کی محب ماردی جاتی ہے، ہاں اگر دِل میں اللہ تعالی کی محبت آ جائے تو عمل مجل ہوں کے اللہ تعالی دعگیری فرماتے ہیں۔

ڈاڑھی رکھنے والے فوجی کا قصہ سٹایا تھا اب پردہ کے معاملہ میں بھی ایک باہمت خاتون کا قصہ سُن کیجے۔

# انگریزی کی پروفیسراورشری پرده:

ایک کالج میں انگریزی کی اُستاد نے میراوعظ'' شرعی پردو'' پڑھ کر کمل پردہ کرلیااور مجھے خطاکھا:

"میں نے وعظ" شری پردہ" پڑھا جس کا اتنا اثر ہوا کہ میں نے کمل پردہ کرلیا، جب کالج می تو برقع اوڑھ کرگئی (وہ مُرقع یہاں لندن والوں جیسا

فیشی بُر قع نہیں تھا بلکہ مسلمانوں والا بُر قع تھا جس میں چہرہ حجب جاتا ہے) کالج میں داخل ہوئی تو سامنے ہے اس شعبہ کی''ہیڈ'' مل گئیں، وہ برقع دیکھ کرانگاش میں کہنے گئیں:

" آپ کا دِ ماغ خراب ہو گیا ہے۔"

میں نے جواب میں کہا:

" و ماغ تو پہلے خراب تھااب تو ٹھیک ہوگیا ہے۔"

واقعۃ اللہ تعالیٰ کے نافر مان کا دِ ماغ خراب ہوجاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آجاتی ہوجاتا ہے۔ یا اللہ! سب میں آجاتی ہے دور دِ ماغ تھیک ہوجاتا ہے۔ یا اللہ! سب مسلمانوں کے دِ ماغ تھیک کردے۔

اس باہمت فاتون کی ہمت و کھے کرکائی کے دوسرے کی شعبوں کی اُستادوں نے بھی پردہ شروع کردیا، اپنی شاگردلز کیوں کو بھی چادریں اوڑ ھادیں، اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے کالج کی مسموم فضاء میں رہنے والی فاتون کوشری پردہ کی توفیق عطاء فرمائی پھر ''ہیڈ'' کی مخالفت اور طخز و تشنیع کے باوجودان کے پائے استقامت میں کوئی لغزش نہیں آتی بلکہ روبرو جواب دے کراس کا منہ بند کرتی ہیں اور ہمت واستقامت دکھا کردوسری بہت کی خواتین کے لیے بے مثال نمونہ پیش کرتی ہیں۔ ان کود کھے کردہ بھی پردہ شروع کردہ ہی یہت کی خواتین کے لیے بے مثال نمونہ پیش کرتی ہیں۔ ان کود کھے کردہ بھی پردہ شروع کردہ ہی بردہ کردیتی ہیں، اللہ تعالیٰ الی ہمت اور ثابت قدمی سب مسلمانوں کو فصیب فرمادیں۔ پردہ کے بارے میں میری دو کتابیں ہیں، ایک مطبوع وعظ ہے'' شری پردہ' اس سے اللہ تعالیٰ نے بہت کام لیا ہے بے شار خاندانوں کو بے حیائی کے عذاب اور دنیا و آخرت کی رُسوائی ہے بچالیا۔ اپنی رحمت سے قبول فرما کیں اور صدفئہ جاریہ بنا کیں۔ دوسری تصنیف ہے' پردہ شری'۔

اس وفت تومیس نے بہت مختصر سابیان کیا ہے تفصیل ان کتابوں میں دیکھیں۔

# ٣-مردول كالشخنے دُ هانكنا:

بیمرض بھی بہت عام ہے، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس پرجہنم کی وعید سنائی

ما اسفل من الكعبين من الازار في النار ( بخاري)

یه گناه بھی عورتوں ہے مشابہت اورنسوانیت کے شوق ورغبت سے کیا جاتا ہے ، اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا مگران کی عقلوں پر اللہ تعالیٰ کی نافر مانیوں کا بید وبال پڑ گیا ہے کہ انہیں عورتیں بننے کا شوق ہے ، ایسے مردوں پر حدیث میں لعنت وارد ہوئی ہے :

لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. (يخاري)

# ۴-تصوري کی لعنت:

تصویر کی حرمت اور اس پر بہت سخت وعیدوں کے بار میں صدیثیں اتنی زیادہ بیں کہ صرف ایک کتاب سے بخاری میں اس پر مستقل دس باب ہیں جن میں سے اس وقت صرف چند حدیثیں نقل کرتا ہوں:

عن وهب السوائى رضى الله تعالى عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربوا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصوّد. (رواه الامام البخارى رحم الشرّن الى)

"رسول الله صلى الله عليه وسلم في سود كهاف والي پر، كھلانے والے پر،جسم كودنے والى پر، الله عليه والى پر اور تصوير ساز پر لعنت فرمائى۔"

قال عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اشد الناس عداباً عندالله المصوّرون.

"قيامت كروزسب سي زياده تخت ترين عذاب تصوير سازول كوبوگائ قال ابوهويرة رضى الله تعالىٰ عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقى فليخلقوا حية وليخلقوا ذرة الحديث.

''اس ہے بڑا ظالم کون ہوگا جوممل خالقیت میں میرا مقابلہ کرنے لگا، یہ لوگ ایک دانہ یاایک ذرہ تو پیدا کر کے دکھا کیں۔''

قالت عائشة رضى الله تعالىٰ عنها: قدم رسول الله صلى الله عليه عليه عليه علي سهوة لى فيه عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لى على سهوة لى فيه تحاليل، فلما راه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال اشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله.

" حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ایک سفر ہے تشریف لائے، میں نے طاق پر تصویر دار پردہ لٹکایا ہوا تھا،
آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے دیکھا تو پھاڑ دیا اور فرمایا روز قیامت
سخت ترین عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو صفتِ خالقیت میں اللہ تعالیٰ کی نقل
اتارتے ہیں۔'

عن ابى طلحة رضى الله تعالىٰ عنه قال قال النبى صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملتكة بيتا فيه كلب ولاتصاوير.

يعلنه ون يوم القيامة يقال لهم احيوا ما خلقتم وانّ الملئكة لا تدخل بيتا فيه الصّور.

" حضرت عائشرض الله تعالى عنها فرماتی ہیں: ہیں نے تصویر دار تکی خریدا تو

آپ صلی الله علیہ وسلم دروازہ پر ڈک گئے، اندر تشریف نہ لائے۔ ہیں نے

عرض کیا: مجھ سے کیا خطا سرزوہ وئی؟ ہیں اپنے گناہ سے الله تعالیٰ کی بارگاہ

میں تو برکرتی ہوں۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: یہ تکیہ کیسا ہے؟ ہیں نے

عرض کیا: اس مقصد سے لیا ہے کہ آپ اس پر ہیٹھیں اور اس سے تکیہ

عرض کیا: اس مقصد سے لیا ہے کہ آپ اس پر ہیٹھیں اور اس سے تکیہ

نگائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: روز قیامت ان تصویر سازوں کو

عذاب ہوگا اور ان سے کہا جائے گا کہ اپنی تکلوتی تصاویر کوزندہ کر دکھاؤ، اور

بلاشہہ فرشتے ایسے مکان میں وافل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہی ہوں۔ "

بلاشہہ فرشتے ایسے مکان میں وافل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہی ہوں۔ "

عن ایس عباس رضی المله تعالیٰ عنهما قال سمعت محمداً

صلی المله علیہ وسلم یقول من صور صورہ فی الدنیا کلف

عوم القیامة ان ینفخ فیہا الروح ولیس بنافخ.

'' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس مخص نے وُنیا میں تصویر بنائی اسے روزِ قیامت مجبور کیا جائے گا کہ اس میں روح پھو نکے کیکن وہ ایسا نہ کر سکے گا''

نەروح ئېموك سكے گانه بى عذاب مېن تخفیف ہوگی \_

عن عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال وعدالنبى صلى الله عليه وسلم جبريل فراث عليه حتى اشتد على النبى صلى الله عليه وسلم فخرج النبى صلى الله عليه وسلم فلقيه فشكا البه ما وجد فقال له الالاخل بيتا فيه صورة ولاكلب.

" حضرت جبريل عليه السلام نے آپ صلى الله عليه وسلم سے ملاقات كا وعده كيا مكر وقت پر نه آئے ، بيد بات آپ صلى الله عليه وسلم پر گرال گزرى ، ليكن جب آپ صلى الله عليه وسلم دولت كده سے بابر تشريف لائے تو جبريل عليه السلام بل سے ، آپ صلى الله عليه وسلم نے ان سے اپنے رہنے وزحمت انظار كا شكوئ فرما يا ، اس پر جبريل عليه السلام نے فرما يا جس گھريس كما يا تصوير ہو ، م

آپ صلی الله علیہ وسلم کی لاعلمی میں بید دونوں چیزیں اس وقت گھر میں آگئی تھیں، جبریل علیہ السلام نے بتایا تو آپ نے ان کوہٹوا دیا۔

یہ وعیدیں ہر شم کی تصور سے متعلق ہیں خواہ وہ بردی ہویا چھوٹی ، کپڑے ، کاغذ پر بنائی جائے یا درود بوار پر ، سکے پرنقش کی جائے یا نوٹوں پر چھاپی جائے ، سہر کیف یہ احادیث میں ندکورہ وعیدوں کا مصداق اور حرام ہے۔

جہال رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے جاتے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟

# حضرت شاه محمد اساعيل شهيدر حمد الله تعالى:

حضرت شاہ محمد اساعیل شہیدر حمد اللہ تعالیٰ کے بچپن کا قصہ ہے کہ کوئی خادم آپ کو افعار ہے افعار ہا تھا، اس سے انداز ہ کر لیجے کئی عمر ہوگی؟ بالکل کمن بیچ ہی ہے لیکن گھر کے پاکیزہ ماحول اور بروں کی تربیت کا اثر دیکھیے ،سامنے ایک شخص آگیا جو ہاتھ میں کتا لیے جار ہا تھا، معصوم بیچ نے اسے ٹوکا کہ یہ کتا کیوں لیے پھرتے ہو؟ یہاں مغربی ممالک میں ) تو ہر طرف کتے ہی کتے نظر آتے ہیں، کتوں کا راج ہے، اس لیے رحمت کے سی فرشتے کا کہیں گزر بھی نہ ہوتا ہوگا، جدھر نظر اُٹھاؤیوں لگتا ہے کہ یہاں رحمت کے سی فرشتے کا کہیں گزر بھی نہ ہوتا ہوگا، جدھر نظر اُٹھاؤیوں لگتا ہے کہ یہاں کتے ہی بستے ہیں۔

اس پرایک قصہ یاد آیا حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ تعالی تخریف فرما ہے کوئی مریخ گوش شکار کر کے لایا، حضرت کی خدمت میں پیش کیا، اتفاق سے پاس ایک شیعہ بھی بیشا تھا ایک کتا وہاں سے گزرا، خرگوش کے قریب آ کرڈر کے مارے پیچے کوہٹ گیا، شیعہ نہ بہ میں چونکہ خرگوش حرام ہے اس لیے شیعہ نے چوٹ کی، بولا مولانا! آپ وہ چیز کھاتے ہیں جے کتا بھی نہ کھائے حضرت نانوتوی رحمہ اللہ تعالی نے بھی نفتہ جواب میں کوئی نئی بات کرنے کی بجائے ای تعالی نے بھی نفتہ جواب میں کوئی نئی بات کرنے کی بجائے ای رافعی کا جملہ ڈیرادیا، فرمایا ہاں! درست کہتے ہو کہ اسے ہم بی کھاتے ہیں کتے نہیں رافعی کا جملہ ڈیرادیا، فرمایا ہاں! درست کہتے ہو کہ اسے ہم بی کھاتے ہیں کتے نہیں کھاتے ہیں گئے نہیں

شاہ شہیدر حمدانلہ تعالیٰ نے اس ہے فرمایا بیر کتا کیوں پالا ہے؟ وہ بولا اس میں کون ساگناہ ہے؟ حضرت شاہ صاحب نے حدیث سنائی:

''رسول الله على الله عليه وسلم كاارشاد ہے جہاں كتا ہو و ہاں فرشتہ نہيں آتا۔'' رحمت كالفظ نہيں كہا صرف فرشته كہا، بعض احادیث بیں بھی ایسانی آیا ہے ليكن مراد رحمت كے فرشتے ہیں، وہ احمق بولا:

"ای کیے تو بیکتا بالا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے نہ بھی فرشتہ آئے گانہ میں مروں گا۔"

اس شیطان کے بندے نے اپنے خیال میں بردارل اور مسکت جواب دیا کہ فرشتہ میں آئے گائی نہیں تو مروں گا کیے؟ لیکن معموم بچکا جواب بھی سنے، بات بہے کہ ول میں اللہ کی تجی محبت ہوتو کمسنی میں بھی عقل کامل ہوتی ہے اور گنا ہوں کی نحوست سے بردوں کی عقل بردویرہ جاتا ہے، شاہ صاحب نے فرمایا:

"اگریمی بات ہے توایک دن اس کتے کو بھی تو مرنا ہے، بس جوفرشتداس کتے کی جان میں جات کے موت کتے کی موت کتے کی موت مرے گا۔"
مرے گا۔"

# مخشتی د یکھنے کا شوق:

ایک بارایک شخص کے مکان میں جانے کا اتفاق ہوا، ویسے تو میرامعمول ہے کہ کی بھی مکان میں داخل ہونے سے پہلے اس کے چاروں طرف نظر دوڑ الیتا ہوں کہیں اس میں الی چیز تو نہیں رکھی جواللہ تعالی کے عذاب اوراس کی اعنت کا سبب ہواگر الی چیز ہو تو پہلے اس کو ہٹواد یتا ہوں پھر بیٹھتا ہوں لیکن اس مکان میں جاتے ہوئے یہ خیال نہ رہا، مکان میں جاتے ہوئے یہ خیال نہ رہا، مکان میں جیٹھتے تی ایک جانب تصویریں لکی ہوئی نظر آگئیں دوسری جانب بیت اللہ کا نششہ لئکا ہوا ہوا ہے میں نے صاحب مکان سے کہا:

'' آپ نشتی دیکھنے کے شوقین معلوم ہوتے ہیں۔'' وہ بولے:.....' جھے توالیا کوئی شوق نہیں۔''

مِس نے کہا:

'' '' بیں 'ہیں! آپ تو بڑے شوقین معلوم ہوتے ہیں۔'' ''کری کری ہیں ایک میں کا میں ایک کا میں ایک کا میں ایک کا میں کا می

جب میں نے کی باریہ بات دہرائی اور وہ بھی انکاری کرتے رہاؤ میں نے کہا:
''دیکھیے ایک طرف تو آپ نے لعنت اور عذاب کے فرشتوں کو دعوت دے
رکھی ہے، مگر دوسری جانب رحمت کے فرشتے بھی بلار کھے ہیں، معلوم ہوتا
ہے فرشتوں کولڑا کرکھتی دیکھنے کا بڑا شوق رکھتے ہیں۔''

انہوں نے تصویری ہٹادیں، یہ بات تو ہیں نے انہیں سمجھانے کے انداز ہیں کہہ دی درنہ حقیقت تو یہ ہے کہ جہال خود رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بنفسِ نفیس تشریف فرما ہوں وہاں بھی جبریل علیہ السلام وعدہ کے باوجود نبیس آتے تو ایس جگہ رحمت کے فرما ہوں وہاں بھی جبریل علیہ السلام وعدہ کے جزاروں نقشے ہی لٹکالیس اسے پھے نبیس فرشتے کیوں کرآئی سے بھے نبیس ہوتا، اُصول تو یہ ہے کہ جس جگہ جان دار کی صرف ایک تصویر ہوگی وہاں بھی رحمت کا کوئی فرشتہ نبیس آئے گا، یہ تشقیقت نبیس مراح میں کہددی، یہ حقیقت نبیس۔

## جهالت كاوبال:

بہت ہے مسلمانوں کو بیہ پتا ہی نہیں کہ بینصور کتنی بڑی لعنت ہے، ایک فوٹو گرافر میرے پاس آئے اور کہنے لگے:

'' بجھے تو علم بی ندخا کہ بیا تنابرا گناہ ہے جس تو اس کار وبار کو جائز بجھتا تھا لیکن آج آپ کے بتا نے پر بتا چلا کہ بیر رام ہے بجھے کیا پڑی کہ اتنابرا گناہ اپنے سرلوں؟ مجھے تو مزدوری کرنا ہے، مزدوری کرسے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے جب مقصد محنت ومشقت اور حزدوری بی ہے تو حرام کی مزدوری کیوں کروں؟ بیوی بچوں کے پیٹ میں حرام کیوں ڈالوں؟ اس کی بیٹ میں حرام کیوں ڈالوں؟ اس کی بیائے میں طال کی مزدوری کیوں نہ کرلوں؟''

میقصد میں نے اس لیے بتادیا کہ بے جارے وام میں اب تک کئی لوگوں کو علم بی خیس کہ وہ کتنے بڑے گناہ کا شکار ہیں؟ اگر گناہ وں سے متعلق ان کو مناسب انداز ہے وعیدیں سنائی جا کمیں تو اس طریقے ہے وہ راہ راست پرآ سکتے ہیں۔
تصویر کی حرمت کے ولائل پر میں نے ایک مستقل مفصل رسالہ کھوایا ہے۔

# فی وی کی لعنت:

سین وی کی لعنت جوآج کمر کمر پھیل گئے ہے میں اسے ''ٹی بی' کا نام دیتا ہوں میٹی وی نہیں مقیقت میں ''ٹی بی' کا نام دیتا ہوں میٹی وی نہیں حقیقت میں ''ٹی بی' ہے،جسم وجان کے لیے بھی ٹی بی، دین وایمان کے لیے بھی ٹی بی، ویاوا خرت دونوں تباہ۔

خَسِرَ اللُّنْيَا وَالْأَخِرَةَ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسُرِانُ الْمُبِيُّنُ. (٢٢-١١) اس' نی بی'' کے نقصان تو بے شار ہیں ، اس معاشرہ میں رونما ہونے والے لا تعداد واقعات اس کے شاہد ہیں۔ میں مختصراً دو قصے بتا تا ہوں جومیر ہے سامنے گز رے۔

لۇ كى اندھى ہوگئى:

جب میں نے چشمہ بنوایا تو آنکھوں کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس معاینہ کروائے گیا۔ علماءكوا بني صحت كا بالخضوص أيحمون كاخاص خيال ركمنا جابيه، ايك عالم اورمفتي كي نظرتو بہت قیمتی چیز ہے،اس میں ذراسی خفلت بھی بہت نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ میں ڈاکٹر کے پاس گیا اس دوران کچھلوگ ایک چھوٹی سی لڑی لے آئے ۹،۸ سال کی عمر ہوگی ، ڈاکٹر نے اس کا بھی معاینہ کیا اور بتایا:

'' په تی وی د کیچه د کیچه کراندهی هور بی ہے اگر اب بھی ٹی وی و کیمنا بند نه کیا تو ممل طور براندهی موجائے گی۔''

سأئنس كافيصله:

یہ تو میرے سامنے کی بات ہے اس سے پہلے ایک سائنس دان کامضمون بھی میں نے خود یر ھاکہ نی وی اگرایک کمرے میں چل رہا ہوتو اس کے ساتھ دوسرے کمرے میں ہیٹھے ہوئے لوگوں کی صحت بربھی اس کا اثر پڑتا ہے،اس کمرے کا تو کیا کہنا دوسرے كمرے تك بھى اس كا اثر جاتا ہے۔

دِ ماغ كَى رَك بيه ثُلَّى:

ا کی شخص نے بتایا کہ ان کے خاندان میں ایک لڑی کے دماغ کی رگ میسٹ می، أمراض و ماغ کے ماہراوراسپیشلسٹ ڈاکٹر نے معاینہ کر کے بتایا: ''لڑی کی بیرگ ٹی وی دیکھنے سے پھٹی ہے۔''

جس کے دماغ کی رگ ہی پھٹ گئی اس کے زندہ رہنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتالڑی کی جان لے کرہی چھوڑی۔خودسوج لیجے کہ''ٹی بی'' ہے یانہیں؟ دوسرے بیدا ہوتالڑی کی جان لے کرہی چھوڑی۔خودسوج لیجے کہ''ٹی بی'' ہے یانہیں؟ دوسرے بہت سے گنا ہوں کی طرح'' ٹی بی'' سے متعلق بھی نفس وشیطان نے لوگوں کو نجیب بجیب بہت ہے گئیاں پڑھارتھی ہیں، جیسے بردہ سے متعلق لوگوں کی باتیں بتاج کا موں:

بیاں یر هار کھی ہیں، جیسے بردہ سے متعلق لوگوں کی باتیں بتاچکا موں: '' بردہ بہت ضروری ہے اس کی اہمیت ہے انکارنہیں، مگر ہے فقط دُ ور کے رشتہ داروں سے بقریبی او گول سے کوئی حجاب نہیں ،کوئی شرم نہیں۔'' ئی بی سے متعلق بھی بعض ' بظاہر سمجھ دار' ، فتم کے لوگ بھی یہ بحث چھیٹر دیتے ہیں : "اس میں نقصان تو واقعۃ ہے لیکن اگر دیکھنے والا احتیاط ہے کام لے، گانے نہ سنے ، عورتوں کی تصوریں نہ دیکھے ، اور بھی کسی تسم کا بحش پروگرام نہ دیکھے اور زیاوہ دریمی نددیکھے واپنی صحت کا خیال رکھے تو ان شرطوں سے د کھنے میں کوئی مضایقہ نہیں، بلکہ فائدے ہیں، بہت ی معلومات ملتی ہیں۔'' ان لوگوں سے متعلق' بظاہر سمجھ دار' كالفظ ميں نے استعال كيا ہے بباطن بدبے سمجھ اور کورعقل ہیں، اگر واقعۃ سمجھ دار اور عاقل ہوتے تو اللہ تعالی کی نافر مانی ہے باز آجاتے،اس کے لیے ایسے چور دروازے نہ کھولتے،ان کی اس لاحاصل تقریر کا خلاصہ یہ کہ''ٹی بی'' ویکھتے رہومگراحتیاط ہے، حالانکہ بیسراسرغلط اورمہلک نظریہ ہے،خود مشاہدات اس کی تکذیب کررہے ہیں، ہزاروں لا کھوں''ٹی وی پرستاروں'' میں بھی کوئی اس کی یا بندی نہیں کرتا، بلکہ خود بیلوگ بھی جواحتیاط کا درس دیتے ہیں ایسی احتیاط نہیں کرتے ، اور کربھی نہیں سکتے۔ آخر کریں سے بھی کیوں کر؟ مثلًا انہوں نے درس دے دے کرلوگوں کو قائل کرلیا کہ روزانہ ایک گھنٹہ سے زیادہ'' ٹی وی'' ویکھنا سخت نقصان دہ ہےلوگوں نے بھی ان سے اتفاق کرلیا اور احتیاط کا وعدہ کرلیا ، مگراس کے بعد

ہی ایک ٹی وی ڈرامہ تروع ہو گیا جو سلسل تین تھنے چلنا ہے تو بتا ہے: ''ان سے احتیاط کا وعدہ کرنے والوں میں کون سااحتی ہے جو درمیان سے

ڈرامہ چھوڑ کراُٹھ جائے۔''

بیلوگ خودبھی اُٹھنا گوارا نہ کریں ہے ،سویہ صرف کہنے کی باتیں ہیں ورنہ حقیقت بیہ

''جس شخص کو بھی اس ٹی بی کی اس پڑگئی وہ جان لے کر بی چھوڑ ہے گی۔''
تجربہ بلکہ مشاہدہ یہ ہے کہ اس قسم کی حدود وقیود کی کوئی شخص بھی رعایت نہیں رکھتا،
آپ نے کسی چیز کی اجازت دی گر دس شرطوں کے ساتھ، تو عوام صرف اجازت کا لفظ
یاد کرلیس کے بلکہ بلے باندھ لیس کے اور شرطیس سب کی سب اُڑا ویں گے، کوئی ایک شخص بھی کسی ایک شرط کی بھی رعایت ندکرے گا،اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے بخت ہے تو بہر لیجے اس شم کی وابیات تقریرے گر ابی بھیا گی نافر مانیوں میں کوئی کی نتا ہے گی بار آجا ہے تو بہر لیجے اس شم کی وابیات تقریرے گر ابی بی تھیلے گی نافر مانیوں میں کوئی کی نتا ہے گی با

# ایک مریدنی کاقصه:

موام کی حالت تو یہ ہے کہ ایک خاتون بیں سال ہے جھے ہی ٹی وی خریرہ ہی کی کی مولوی کی یہ ہے ہودہ اس نے بہت مجھایاس کے نقصان بتائے مگر نہیں ما نیں، اسے بی تقریرالی دل کو بی کہ ٹی وی نے بہت مجھایاس کے نقصان بتائے مگر نہیں ما نیں، اسے بی تقریرالی دل کو بی کہ ٹی وی لے کربی چھوڑا۔ یس نے اس کی بیعت ختم کردی۔ مگر پروانہیں پیرناراض ہو، شو ہررو کے بلکہ اللہ بھی روٹھ جائے، سب کو چلتا کرو، شروع میں تو مولوی کی تقریر کا حوالہ کہ ان شرطوں سے ٹی وی و کھنا جائز ہے مگر جب ٹی وی آگیا تو سب شرطیں رخصت! کوئی مولوی الی بات کر ہے تو اس پر قطعا کان نہ دھر ہے، کوئی عالم باعمل متند مولوی تو الی مولوی الی بات کر مولوگ اس پر قطعا کان نہ دھر ہے، کوئی عالم باعمل متند مولوی تو الی بات کر مولوگ اس تر ہو ہو گئی مولوگ اس شم کی مولوگ اس شم کی بات کر مولوگ اس تر الے ہوگا، تھورے بی وہ سوچ لیس کتنا ہوا و بال اپنے سر لے رہ باتیں کر کے عوام کا دین خراب کرتے ہیں وہ سوچ لیس کتنا ہوا و بال اپنے سر لے رہ بیں، لوگوں کا جس قدر دین خراب ہوگا، نمازیں برباد ہوں گی، وقت ضائع ہوگا، تھور، بیں، لوگوں کا جس قدر دین خراب ہوگا، نمازیں برباد ہوں گی، وقت ضائع ہوگا، تھور،

گانا بجانا اور ٹی وی کے دوسرے گنا ہوں میں ابتلاء ہوگا، جتنے لوگوں کی صحت کا دیوالہ فکلے گا ، اندھے ہوں گے ، د ماغ کی رکیس بھٹیں گی ، پھران مریضوں ہے بیہ متعدی مرض جہاں جہاں تک نسل درنسل منتقل ہوگا ، یہ گنا ہوں کے سارے انبار اس مخفص کے سربھی ڈال دیئے جا کمیں گے ، جو ٹی وی ہے متعلق اس قتم کی تقریر کرکے لوگوں کو اس گناہ کی دعوت دے رہا ہے۔

آخر میں پھرس کیجے کہ عوام اس تم کی شرطوں کو خاطر میں نہیں لاتے آپ کسی چیز کی مشروط اجازت دیں، تاکید کے ساتھ دس شرطیں بیان کر دیں، دس چھوڑ کر سوشرطیں لگادیں مگرکوئی شخص بھی ان شرطوں کی رعایت نہ کرے گا، بس اتنا یا در کھیں گے کہ فلاں مولوی صاحب نے اس کام کی اجازت دے دی ہے، اس" ٹی بی" کی بیاری ہے خود بھیں اور دوسروں کو بھی بچا کیں، اس معاملہ میں ذرہ بھر لیک یا زی روانہ رکھیں۔

. تنعبيه:

بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت وے دیے ہیں، ٹی وی واکھنے ہے تو ہی تو فیق ال جاتی ہے تو ہی تو فیق ال جاتی ہے توں کا کہ ہدیدے دیتے ہیں، خوب بجھ لیں کہ ایسا کرنا ہرگز جا کرنہیں، اس جسمہ نجاست سے طنے والی رقم بھی حرام ہے، دنیا وآخرت کو تباہ کرنے والے اس شیطان کا علاج صرف یہی ہے کہ اسے نباہ کر دیا جائے، بہتر یہ ہے کہ اعلان کر کے بہت بڑے ججے ہیں اس ' بڑے شیطان' کو سنگ ارکیا جائے پھر مار مارکرہس نہس کر دیا جائے، اللہ کے بہت سے بندے یہ جہاد کر کے دوسروں کو بھی سبق مارکرہس نہس کر دیا جائے، اللہ کے بہت سے بندے یہ جہاد کر کے دوسروں کو بھی سبق دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سب مسلمانوں کو عبرت کی انگو عطاء فرمائیں۔

ٹی وی کے دنیوی واُ خروی مغاسد کی تفصیل معلوم کرنے کے لیے میرارسالہ''ٹی وی کا زہر'' دیکھیں۔

#### گانابجانا:

گانے بجانے اور سننے کے بارے میں حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے:

الغناء رقمية الزنا (الكثف الالجم)

''گانازنا کامنترہے۔''

یدایک گناہ نہیں بلکہ کی گناہوں کا سرچشمہ ہے، اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اس کی حرمت بیان فرمائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر بہت سخت وعیدیں سائی ہیں جن کی تفصیل میرے رسالہ' گانے بجانے کی حرمت' میں ہے۔

## ئودگىلعنت: 🕯 🖔

یہ بھی بہت بڑی بغاوت ہے، سودی لین دین بینک کے ذریعہ ہویا انشورنس کمپنی کے ذریعہ ہوں یا جدید، سب کی سب قطعی حرام ہیں۔ جولوگ اس گناہ میں براو راست ملوث ہیں یا کسی بھی درجہ میں اس میں دخیل ہیں ان سب کے لیے اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلانِ جنگ میں دخیل ہیں ان سب کے لیے اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلانِ جنگ ہیں دخیل ہیں ان سب کے لیے اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلانِ جنگ ہیں معمولی انداز سے نہیں بلکہ ایسا ناصحانہ ومشفقانہ انداز اختیار فرمایا کہ اگر کسی دل میں ذرا بھی ایمانی رمتی اور اسلامی غیرت ہوتو وہ اس حرام خوری سے باز آجائے۔ چنانچے فرمایا:

يئاً يُهَا اللَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبَوْا إِنْ كُنتُمُ مُومِنِيُنَ ٥ فَاإِنْ كُمُ تَفْعَلُوا فَاذَنُوا بِسَحَرُبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ (٢-٩٠٢٢٨)

اس مقام میں پانچ مختلف انداز اختیار فرمائے۔

أَخُلَشْن، يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا.

العنی اگرامان دارہو محبت کا دعویٰ کرتے ہوتو آھے ندکور حکم بڑمل کر ناپڑے گا۔

٣ حتبيه الله والله .

یعنی اگر دعوائے ایمان میں پر کھنقص ہے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈروتو اِن شاء اللہ تھم پر عمل آسان ہوجائے گا۔

🕑 تَحْم، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبوٰا.

سُود خوری سے توبد کرلو۔

المحبت كالمجكش ،إن كُنتُم مُومِنِينَ.

تحكم كوآسان كرنے كے ليما يك بار پھريہ بات سوچ لوكتم نے ايمان كادعوىٰ كيا ہے۔

وَمَكُ ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.

اگر کسی طرح بھی تمہاری کھو پڑی میں بات نہیں اُتر تی تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سُن لو۔

یوں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی ہوے سے ہوئے گناہ پراعلان جنگ نہیں فرمایا، جنگ تو حربی کا فرسے ہوتی ہے، مسلمان سے نہیں ہوتی، کیکن اللہ تعالیٰ نے سُو دخور مسلمانوں سے بھی وہی اعلان فرمایا جوحربی کا فروں کے لیے ہے کہ اس گناہ سے باز آ جاؤ، سُو دکھانا جھوڑ دو، ہمارے بندے بن جاؤ، ورند آخرت کا وبال تو ہے، ہی دنیا ہیں بھی تہہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، تم سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا صاف صاف اعلان جنگ ہے، بازنہیں آتے تو تمہاری گردنیں اڑادی جا کیں گی، اللہ کی زمین کوتمہارے تا پاک وجود سے یاک کردیا جا گا۔

یہ و تھا قرآن کا اعلان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ''نو د کا ایک درہم چھتیں زتا ہے بدتر ہے۔' (احمد، طبرانی، کبیر واَ وسط) ایک دَرہم ساڑھے تین گرام چاندی کا ہوتا ہے ادر فر مایا: ''سود میں تہتر خرابیاں ہیں ان میں چھوٹی ہے چھوٹی خرابی ایس ہے جیسے کوئی اپنی گی ماں سے بدکاری کرے۔'(حاکم علیٰ شوط الصحیحین) آج کل صرف اتنائی نہیں کہ اس گناہ کی ہر طرف گرم بازاری ہے اس سے بھی بڑھ کریہ کہ اس لعنت کو باعث عزت وافتخار سمجھا جاتا ہے، بڑے فخر سے کہتے ہیں: ''ہماراا با، ہمارا بیٹا بینک بنیجر ہے۔''

یہ تواہیے ہی ہے جیسے کی لوگ گندگی کھانے میں مقابلہ شروع کردیں ، جوسب سے زیادہ کھا جائے وہ فخر سے گردَن اٹھا کراعلان کرے:

"میں استے کلو پاغانہ کھا گیا ہوں ،اس مقابلہ میں سب کو مات دیے گیا ہوں۔"
مثال تو بھونڈی کی ہے گر ہے سودخوروں کے بالکل حسب حال ، پاغانہ بھی نجس ہے
گراس کی نجاست سود ہے کم درجہ کی ہے اور دیکھیے زنا کیسا بدترین اور گھناؤنا گناہ ہے گر
سوداس سے بھی چھنیں گنا بڑا گناہ نے ، اور مال سے زنا کا تو کوئی انسان تقور بھی نہیں
کرسکتا ، سودخوروں کو بیسب کچھ گوارا ہے لیکن بیدا کیک گناہ چھوڑنا کسی صورت گوارا
نہیں۔اللہ تعالیٰ بی اس قوم کو ہدا ہے دیں۔

## حرام خوری پروَعیدین:

''جولوگ سود کھاتے ہیں (بعنی لیتے ہیں) نہیں کھڑے ہوں مے (قیامت میں قبروں ہے) گرجس طرح کھڑا ہوتا ہے ایسا شخص جس کو شیطان خبطی بنادے لیٹ کر (جیران ومدہوش) ہی (سزا) اس لیے ہوگی کہان لوگوں نے کہا کہ تج بھی تو مثل سود کے ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تیج کوحلال فرمایا ہے اور سودکو حرام کردیا ہے، پھر جس مخص کواس کے پاس اُس کے دب کی طرف سے نصیحت پنچی اور وہ باز آگیا تو جو کچھ (حکم آنے ہے) پہلے (لینا) ہو چکا ہے وہ اس کا رہا اور (باطنی) معاملہ اس کا اللہ کے حوالہ رہا اور جو محص پھر عود کر ہے تو یہ لوگ جہتم میں جا میں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔' عن جابو رضی اللہ تعالیٰ عنه قال قال رسول الله صلی الله عن جابو رضی الله تعالیٰ عنه قال قال رسول الله صلی الله علیہ فیت من السحت و کل لحم علیہ وسلم لا ید خل الجنة لحم نبت من السحت و کل لحم نبت من السحت و کل لحم نبت من السحت کانت النار اولیٰ به. (رواہ احمد والداری والیہ قی) نبت من السحت کانت النار اولیٰ به. (رواہ احمد والداری والیہ قی) ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کم منے فرمایا کہ جو گوشت حرام سے پیدا ہوا وہ جنت میں نہ جائے گا اور ہر وہ گوشت جو حرام سے پیدا ہوا جہتم کی آگ کا مستحق ہے۔'

عن ابى بكر رضى الله تعالىٰ عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لايدخل الجنة جسد غلى بالحرام. (رواه البيتى في شعب الايمان)

'' رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا كه جوجسم حرام سے غذاء دیا گیا تو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔''

عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله له صلوة مادام عليه ثم ادخل اصبعه في اذنيه وقال صمتا ان لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقوله. (رواه احم)

'' حصرت ابن عمرضی الله تعالی عنهمانے فرمایا که جس مخص نے دس درہموں کے عوض کپڑاخر بدا حالا تکہ ان میں ایک درہم حرام تھا تو جب تک بیکپڑااس

پررہے گا اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہ فرمائیں گے، پھراپنے وونوں کا نوں میں انگلیاں داخل کرکے فرمایا کہ اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے ہوئے نہ سُنا ہوتو یہ دونوں کان بہرے ہوجا کیں۔''

ابوالطفيل رضى الله تعالىٰ عنه رفعه من كسب مالاً من حرام فاعتق منه ووصل منه رحمه كان ذلك اصرا. للكبير بضعف (جمع الفوائد)

''رسول النُّه صلى النُّه عليه وسلم نے فرمایا که جس شخص نے حرام سے پچھ مال کمایا پھراس سے غلام آزاد کیا اوراس سے صلہ رحمی کی توبیہ بجائے تواب کے گناہ ہوگا۔'' کے س

عن ابسی هریوة رضی الله تعالیٰ عنه قال قال رسول الله صلی الله اسری بی علیٰ قوم بطونهم کالبیوت فیها المحیات تریٰ من خارج بطونهم فقلت من هؤلاء یا جبریل قال هؤلاء اکلة الوبا وفی روایة من امتک. (رواه احمدوا بن باجه) "رسول الله الله الله علیه وکلم نے فرمایا که پس معراح کی رات ایک ایسے گروه پر گزراجن کے پیٹ مکانول کی طرح (بڑے بڑے) تھے اور ان کے اندرسانب بحرے ہوئے تھے جو پیٹ کے باہر سے دکھائی ویت تھے، بیسی نے کہا اے جریل! یہ کون لوگ بیں؟ انہوں نے کہا یہ سود کھانے والے بیسی والے گیا یہ سود کھانے والے بیسی الله کی باہر سے دکھائی ویت تھے، بیسی نے کہا اے جریل! یہ کون لوگ بیں؟ انہوں نے کہا یہ سود کھانے والے بیسی الله کی بیسی دی کہا یہ سود کھانے والے کی دالے گیں۔ "

عن جابر رضى الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله على عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكبل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. (رواه البخارى ومسلم ولفظ مسلم)

" رسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے نعنت فرمائی سود کھانے والے پر، کھلانے

دالے پر،سود کامعاملہ لکھنے والے پراورسود کے معاملہ کے دونوں کواہوں پر، اور فرمایا کہ گناہ میں وہ سب برابر ہیں۔''

عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: الربا ثلالة وسبعون بابا ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه (المستدرك م ٢٣٠٣٠)

قال الحاكم رحمه الله تعالىٰ طلا حديث صحيح على شرط الشبخين.

" نبى كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: سود على تبتر كناه بيل جن على اونى ترين كناه اليها به بين كوئى فخض الني مال سے بدكارى كر ب " عنه قال عن عبد الله بن حنظة غسيل الملككة رضى الله تعالى عنه قال قال رمول الله صلى الله عليه و سلم در هم ربؤا يا كله الرجل وهو يعلم اشد من منة وثلثين زنية. (رواه احمد والدار تطنى)
" رسول الله صلى الله عليه و نفر ما يا سود كا ايك در بم جي كوئى فخص جائے موسلى الله عليه و كما تا بي تين رنا بي بحى بدتر ب "

سودے متعلق مزیر تعصیل میرے رسالہ 'سودخورے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلانِ جنگ' میں ہے۔

### غيبت كاعذاب:

غیبت کرنے اور سننے کا مشغلہ بھی ان گناہوں ہیں سرفہرست ہے جنہیں آج کے مسلمان نے گناہوں کا مسلمان نے گناہوں کی فہرست سے نکال دیا ہے آج بدشمتی سے بیگناہ ہماری مجلسوں کا جز ولا ینفک بن چکا ہے ،غیبت کے بغیر کو یا مخلیس بے رونق اور پیمکی ہیں اس لیے جہال مجمی دوخص ل مینمیں سے کسی تیسر ہے غیبت شروع کر دیں مے ،اور مزے لے لے کر

کریں گے، اس طرف خیال تک نہیں جاتا کان پر جوں تک نہیں ریگتی کہ کتنے بڑے
گناہ کا ارتکاب کررہے ہیں، ایک تو علائیہ گناہ دوسرے اس کے گناہ ہونے کا احساس
تک نہیں، گناہوں کی فہرست ہے، ہی اسے نکال ڈالا، گناہوں پر گناہ کا ارتکاب شم
بالا کے شم! اللہ تعالیٰ کا صاف صاف ارشاد ہے کہ غیبت کرنے والا اپنے مُر وہ بھائی کا
گوشت کھار ہا ہے۔ ایک تو کسی عام انسان کا گوشت کھانا کتنا بدترین جرم ہے پھراپ
سکے بھائی کا گوشت اور وہ بھی مردہ بھائی، ذراتصورتو کیجے کسی کا بھائی مرگیا، ماتم بیا ہے
گھر بھر میں کہرام مجاہوا ہے، مگرید درندہ چھری لے کرمردہ بھائی کا گوشت کا شاک کا شاک کا کشت کا شاک کا کھار ہا ہے اور سلسل کھائے جار ہا ہے ڈکار تک نہیں لیتا۔ یہ ہے اس گناہ کی حقیقت!

غیبت زناہے بھی بدتر ہے:

رسول النُّدسلي النُّدسلي النُّدعليه وسلَّم كاارشاد ہے:

الغيبة اشد من الزنا (ويلي)

''غیبت زناہے بھی بدتر ہے۔''

اگر چہاس روایت کوبعض علماء نے موضوع کہا ہے لیکن حافظ ابن تجرر حمہ اللہ تعالیٰ فی اسے خیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے خ نے تخریخ محدیث دیلمی میں اس کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسندا ذکر فر مایا ہے اور بیر وایت اُصولِ شریعت اور عقل کے بھی موافق ہے۔

عقلی لحاظ ہے بھی غیبت کے زناسے بدتر ہونے کی کئی وجوہ ہیں:

ا نیبت حب جاہ کی وجہ ہے ہوتی ہے اور زناحب باہ کی وجہ سے اور حت جاہ حت باہ سے گئی گنازیا وہ مہلک ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، اور کمر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ کبریائی تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ مے بیں: ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَلَهُ الْكِبُرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرُضِ. (٣٦-٣٤)

"اور بردائی تو صرف ای کے لیے ہے آسانوں اور زمین میں۔" رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

لا يسدخسل السجسنة احسد في قلبه مطقال حية من خودل من كبو (رواه مسلم)

"جنت میں کوئی ایبافخص واظل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے ایک داند کے برابر کبر ہو۔"

غیبت کرنے والے کی نظر دوسروں کے عیوب پر ہوتی ہے اسے اپنے عیوب پر موتی ہے اسے اپنے عیوب پر رف توجہ نہیں رہتی جس کی اپنے عیوب پر رف توجہ نہیں رہتی جس کی اپنے عیوب پر نفر ہتی ہے اور ان کی اصلاح کی فکر رہتی ہے وہ تو ہر وفت ای فکر میں کھلٹار ہتا ہے اور فوجہ تا ہے کہ معلوم نہیں کل قیامت میں میر اکیا ہے گا، میر اکیا حال ہوگا؟ اس کے دل میں دور سے کا خیال تو آئی نہیں سکتا ہے۔

نہ تھی حال کی جب ہمیں آئی خبر رہے دیکھتے لوگوں کے عیب وہنر پڑی اپنے ممناہوں یہ جب کہ نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا

دوسرول کی عیب جوئی کے ایک مریض نے ایک بار حکومت کے عہدہ داروں کے بارے بارے میں میمواع پڑھا ع

ہرشاخ پہ أنو بیٹھا ہے انجام گلتال كيا ہوگا

ہر خص سیاسی مصربتا بیٹھا ہے، دوسروں کے عیوب پر نظررہتی ہے، اپنے عیوب کی طرف کوئی توجہ ہیں، میں نے ان سے کہا:

"اہے بارے میں بھی بیسوی لیا کریں کہ میں بھی ایک شاخ کا أتو ہوں، پھراللہ تعالیٰ سے یوں وعاء کرلیا کریں یااللہ! میرے حالات تو ہیں أتو جیسے کیکن تیری رحمت بہت وسیع ہے میرے ان حالات کو اپنے بندول کے حالات جیسے بنادے۔''

ایک دن ہم فتح باغ سے تفری کے بعد واپس آرہے تصرائے ہے ایک گدھا گاڑی آتی دکھائی دی جس میں دوگد ھے لگے ہوئے تنے وہ دونوں دور ہی سے زور زور سے چیخے لگے، میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا:

"بیگدھے تو ہمیں بیبتارہے ہیں کہتم بھی ہماری طرح گدھے ہی ہو،اس
لیے کہ گدھا عموماً اس وقت رینکتا ہے جب اے کوئی دوسرا گدھا نظر آتا
ہے، لہذاذ راا پنا محاسبہ اور تو بہواستغفار کر کے انسان بننے کی کوشش کریں۔"

نیبت کے زنا ہے بدتر ہونے کی دوسری وجہ یہ کہ ذنا خفیہ گناہ ہے اور بہت

سب کے سامنے علانیہ کی جاتی ہے، اور جو گناہ علانیہ کیا جائے وہ پوشیدہ گناہ ہے۔ یادہ برا سب کے سامنے علانیہ کی جاتی ہے، اور جو گناہ علانیہ کیا جائے وہ پوشیدہ گناہ ہے۔ یادہ برا ہے، رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حُلُّ أُمْعِي مُعَافِي إِلَّا الْمُجَاهِرِيْنَ ( سَجِح بَخَارَى) المُعَلَّى أَمْعِي مُعَافِي إِلَّا الْمُجَاهِرِيْنَ ( سَجِح بَخَارَى) الله "ميرى بورى امت لائق عفو ہے مگر علائي گناه كرنے والوں كومتاف بيس كيا جائے گا۔" جائے گا۔"

ف نتا سے توبی امیدی جاستی ہے، بالفرض توبہ کی تو نیل نہی ہوئی تو کم سے کم اقراری مجرم تو ہے، خود کو گنہگار تو سمجھتا ہے، شایداسی بجز واکسار اور جرم کے اقرار سے اس کی مغفرت ہوجائے لیکن غیبت سے توبہ کی امید بہت کم ہاں لیے کہ غیبت کرنے والاخود کو گنہگار مجھتا ہی نہیں، بلکہ بہت نیک اور پاک دامن جھتا ہے۔

کرنے والاخود کو گنہگار مجھتا ہی نہیں، بلکہ بہت نیک اور پاک دامن جھتا ہے۔

زنا اور بدکاری کو مجھن کر آ جھتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے لیے اس کا نام بھی سنتا پہند نہیں کرتا تو غیبت جوزتا ہے بھی بدتر ہے اسے کیوں برانہیں سمجھا جاتا اور اس سے بیخے کا کیوں اہتمام نہیں کیا جاتا ؟

# مال کا ڈاکوزیادہ بُراہے یاعزت کا ڈاکو: شرعادعقلا جارچیزوں کی حفاظت ضروری ہے۔

#### ⊕ايمان:

سب سے پہلے ایمان کی حفاظت کا درجہ ہے،اس کے لیے خواہ جان،عزت اور مال سب سچھ قربان کر تا پڑے تو بھی ایمان کی حفاظت فرض ہے۔

#### جان:

دوسرے نمبر برجان کی حفاظت ہے۔ بیعزت اور مال کی حفاظت سے زیادہ ضروری ہے۔

#### (الإنت:

رے نمبر پرعرمت کی حفاظت ہے۔ عزت کی حفاظت مال کی حفاظت سے مقدم نے۔

#### ⊙مال:

چو تھے نمبر پہاکر کہیں مال کی حفاظت کا تھم ہے۔

اب سوچیں کے وقت کے مال کونقصان پہنچا تا ہے اسے بہت یُرا بھلا کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا ظالم ہے، ڈاکو ہے، نیکن جوشخص کسی کی غیبت کرتا ہے وہ اس کی عزت کو تصان پہنچا تا ہے، مالی نقصان پہنچا نے والاتو اس کے مال کا ڈاکو ہے، اور غیبت کرنے اس سے زیادہ قیمتی چیز یعنی اس کی عزت کا ڈاکو ہے، سوغور کریں کہ مال کا ڈاکو زیادہ ہے یا عزت کا ڈاکو?

غیبت کی حقیقت، اس پر سخت عذاب کی وعیدیں، غیبت سے بیخنے کے نسخے، پاسے معاف کروانے کے طریقے، یہ سب تفصیل میرے مطبوع وعظ"غیبت پر میں ہے۔

### ىرىن كامفلس:

ایک بار رسول الله تسلی الله علیه وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی الله تعالی عنهم ہے۔ دریافت فرمایا:

«مفلس کون ہے؟"

صحابهٔ كرام رضى الله تعالى عنهم في عرض كيا:

''جس کے پاس روپیہ پیسانہ ہو۔''

رسول التُّدْسلِّي التُّدعليه وسلم نے فر مايا:

'' 'نہیں، میں بتا تا ہوں کہ مفلس کون ہے، قیامت کے روز کچھ لوگ اس حال میں آئیں گے کہان کے اعمال نامے نماز ، زکوۃ ، روزہ ، حج ، إشراق جاشت،صدقہ وخیرات،غرضیکہ تمام عبادات سے بھرے ہوئے ہوں ۔ <sup>ہ</sup> کیکن حساب و کتاب کا وفتت شروع ہوگا تو ایک طرف ہے ایک شخفر عَرْ ا ہوگا اور کہے گا کہ یا اللہ! اس نے میری حق تلفی کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے عوض میں اس ظالم کی عیا دات سے مظلوم کے نامہ اعمال میں داخل فر ماویں گے،اسی طرح ایک اور شخص کھڑا ہوگا اور کہے گا، یا اللہ!اس نے مجھ برطلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح اس دوسرے مظلوم کے نامہُ اعمالٰ میں بھی اس ظالم کے اعمال صالحہ ہے بچھ داخل فرمادیں گے، اسی مرح بہت ہے لوگ ا پنے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے اللہ تعالیٰ ان سب کے حقوق کواس ظالم کے اعمال اور عبادات سے بورا فرمائیں گے، یہاں تک کہ اس کی تمام عبا دات ختم ہو جائیں گی کیکن حقوق کے دعوے ختم نہیں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے گنا ہوں کواس کے نامہ اعمال میں داخل فرمائیں گے جس کی وجدے وہ مخص جہنم میں داخل کیا جائے گا، بدہے مفلس۔ ' (رواہ مسلم)

### ہمت بلندکرنے کانسخہ:

اب گناہوں کے اس معاشرہ میں رہتے ہوئے اپنی ہمت بلند کرنے اور گناہوں سے نہجنے کے لیے چنداشعار سُن لیجے، ہمارے ادارہ کا نام ہے" دارالا فقاء والارشاد" اسے" دارالجون" بھی کہا جا تا ہے کیونکہ یہاں پہنچ کرالحمد نلہ! لوگوں کے دل و د ماغ کی کا یا بلیٹ جاتی ہے جو یہاں واخلہ لے لیتا ہے وہ اپنوں سے بے گانہ ہوجاتا ہے، دنیا کی نظروں میں پاگل ہوجاتا ہے، دنیا کے سارے عقلاء اور دانشور اسے پاگل کہہ کر پکارتے ہیں اور طعنے دیتے ہیں کہ پاگل کہیں کے تجھے دنیا میں رہنا نہیں؟ کیا شادی نہیں کرنی ؟ آخر دنیا میں کسے گزارا کرے گا؟ بلکہ زندہ کیسے رہے گا؟ اگر دنیا میں رہنا ہو رہنا ہی جو براوری ہے، رشتہ داروں ہے، اپنے بھائی بندوں سے ل جل کر رہو، سب رہنا ہو کر دون اس معاشرہ میں تمہاراز ندہ رہنا ہی کال ہے۔

افسوس! آج كل كے بورين مسلمان كاعقيده بيبن كيا ہے:

''رحمٰن کی طاقت ہے شیطان کی طاقت زیادہ ہے، اس کیے ڈرتا ہے کہ اگر
رحمٰن کے بندے بن گئے تو بے یارومددگار تھہریں گے کوئی مددنہ کرے گااور
دنیا میں جینا محال ہوجائے گااس لیے شیطان کے بندے بن کررہوشیطان
تہاری خوب مدوکرے گا، خدانخواستہ رحمٰن کے بندے بن گئے تو دنیا میں
جینادو بھر ہوجائے گا بھلار حمٰن میں آئی طاقت کہاں کہ تہہیں زندہ رکھ سکے۔''
گوز بان سے یہ کفریہ کلمات کوئی مسلمان نہیں کہتا گرعمل ہے تو یہی کچھٹا بت ہور ہا
ہے، اگر بینک کی ملازمت چھوڑ دی تو زندہ کیے رہو گے؟ ڈاڑھی رکھ ٹی، پردہ کرلیا تو اس
معاشرہ میں زندہ کیے رہو گے؟ برادری ہے خاندان سے کیے نبھاؤ گے؟ یہ تو عام لوگوں
کی ذہرنیت ہے لیکن جولوگ ہمارے'' دارالجو ن' میں پہنچ جاتے ہیں ان کے دلوں میں
اللہ تعالیٰ کی محبت کا جنون ہوجا تا ہے۔

میحض میرےاللہ کا کرم ہےان کی دعگیری کے سوائیجھ نہیں ہوسکتا ،اپنی رحمت ہے قبول فر مائیس اورصد قد ُ جاربہ بنائیں۔

"دارالجنون" سے تعلق رکھنے والوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ لوگ جب انہیں پاگل

کہتے ہیں، طعنے دیتے ہیں تو ان کا جواب ہوتا ہے \_

اگراک تونہیں میرا تو کوئی شےنہیں میری

جوتو میرا تو سب میرا فلک میرا زمیں میری

یانعرهٔ منتانه بلند کرکے کہتے ہیں۔

سارا جہاں ناراض ہو پروا نہ چاہیے مُدِ نظر تو مرضی جانانہ چاہیے بس اس نظر ہے و کھے کر تو کر یہ فیصلہ

کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے

یہاشعارتو بتا تا ہی رہتا ہوں ،اب ایک نیاشعری کیجیے کہا۔ سمجھ کر اے فرداس دل کو پابندِ علائق کر بیہ دیوانہ اُڑا دیتا ہے ہر زنجیر کے فکڑے

دُنیا کی عقل اور اللّٰد کی محبت کا جنون دونوں میں زور دار مقابلہ ہوتا ہے، جنون عقل وخرد کو جھنجھوڑ تا ہے کہ شیطان کی قوت وخرد کو جھنجھوڑ تا ہے کہ شیطان کی توت رحمٰن کی قوت سے بڑھ کر ہے اس لیے دنیا میں زندہ رہنے کے لیے شیطان کا بندہ بنتا ضروری ہے، دل کوان دنیوی علائق اور بکھیڑوں میں ڈالنے سے پہلے ذرا سوچ سمجھ نے۔ بع

سمجھ کر اے خرد اس دل کو پابندِ علائق کر اس دِل دیوانہ کو پابندیوں میں جکڑنے سے پہلے ذرا سوچ لے، جس دل کواللہ تعالیٰ نے اپنادیوانہ بنالیا اسے کوئی پابند نہیں کرسکتا۔ ع

ج؟:

یہ و بوانہ اُڑادیتا ہے ہر زنجیر کے کھڑے
یااللہ!ہمسب کواپی محبت کا جنون عطاء فرما۔ یہ شعریاد کر لیجیادراس کاورد کیجیے ع
سمجھ کر اے خرد اس دل کو پایند علائق کر
یہ د بوانہ اُڑادیتا ہے ہر زنجیر کے کھڑے
اللہ تعالیٰ ہے اس کی محبت کا سوال کیجیے ، محبت کی ذراسی رتی بھی مِل گئی تو کام بن
اللہ تعالیٰ ہوں:

''یااللہ! اِتّی سی محبت عطا مفر مادے۔''

اتی اور اتی میں فرق ہے اتی تو تھوڑی بہت مقدار کو کہتے ہیں گر اِتی تو ذراس چیز ہوتی ہے جو تول میں نہیں آتی ، بس اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اِتی سی محبت بھی ل جائے تو پیڑا پارہے ، بید ذراس محبت بھی ایسی دولت ہے بہا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے عبث ہے جستو بحر محبت کے کنارے کی محبت کے کنارے کی کماس میں ڈوب جانا ہی ہے اے دل پار ہوجانا محبت کی ابتداء کیا بحر محبت کی ابتداء کیا بحر محبت کی کار تو بیس ، کوئی انتہا نہیں ، ہاں! ابتداء ضرور ہے ، محبت کی ابتداء کیا

"الله تعالى كى نافر مانى مچھوڑ دے، چھوٹی سے چھوٹی نافر مانی كے تصور سے بھى شرم آنے كئے۔"

تافرمانی کے ساتھ دعوائے محبت اللہ کے بیہاں قبول نہیں جیسے بیان کے شروع میں آیت پڑھ کر بتا چکا ہوں ، اللہ کا اعلان ہے کہ جومجت محبوب کی نافر مانی نہیں چھڑواتی ہماری بارگاہ میں وہ محبت قابل قبول نہیں ، ایسی کھوکھلی محبت کسی کو جہنم سے نجات نہیں دلواسکتی ، ہاں آگر نافر مانی کے باوجو دا کیان ہے تو اتنا ضرور ہوگا کہ جہنم میں غوطے کھلا کھلا کر بھی شبھی اللہ تعالیٰ نکال دیں سے ، لیکن میغوطے بھی کتنے سال کتنی مدتیں کھلائے جاتے رہیں مے؟ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے ، وہ محبت جو انسان کو جہنم میں جاتے رہیں محبح اسان کو جہنم میں

جانے ہے بچالے اس کی کم از کم حدیہ ہے کہ مجبوب کی نافر مانی حچیڑ وادے، مگر آج کا مسلمان تو کہتا ہے:

''میں مرجاوٰں گا گناہ نہ چھوڑوں گا۔''

## عبرت کے دو قصے:

سندھ کی بلّی اور مکہ کا بلّا ، دونوں کا قصہ اکثر سنا تا رہتا ہوں آپ بھی سُن لیں، عبرت کے لیےان قصول کو یا در تھیں، بار بارد ہراتے رہیں، دومروں کوبھی بتایا کریں۔ سندھ کی بلی:

میری ابتداء جوانی کا قصہ ہےتقریباً ۲۵،۲۴ سال عمر ہوگی ، کام کی یا تیں بحمہ اللہ تعالیٰ مجھے یا درہ جاتی ہیں۔ایک کٹیا میں ہم بے کے لیے دودھ رکھا کرتے تھے، چونکہ اس میں دودھ کی خوشبوآ جایا کرتی تھی اس لیے اس کوخوب اچھی طرح دھوکر رکھا کرتے تصلیکن او پر سے ڈھانیتے نہیں تھے تا کہ ہرشم کو بونکل جائے بھرضبح دوبارہ دھوکراستعال کرتے تھے،رات کو پیفالی لٹیایڑی رہتی تھی ،ایک باررات کوبلی آئی وہ دیکھ بھی رہی ہے کہاس کے اندر کچھنہیں، بنی کی نظر بھی خاصی تیز ہوتی ہے، اندھیرے میں بھی اس کو اچھی طرح نظرآ تا ہے،اس کی آئکھیں غور سے دیکھیں تو بتی کی طرح چپکتی ہیں ،سووہ د کیے بھی رہی ہے کہ لٹیا میں کی جھ بیں لیکن ذراس بومسوس ہوئی بس اس کی ہوں میں مست ہوگئی، جیسے آج کامسلمان مال کی محبت میں مست ہے، بلی اس میں منہ ڈالنے گئی تو وہ تحسن نبیس ریا نقا، اس لیے کہ لٹیا کا مند تنگ نتھا۔ آخرز ور سے منہ تھسیر ہی دیا، مگراب نکل ہی نہیں رہا، اچھل کو در ہی ہے کھٹ کھٹ کی آ واز سُن کر ہم بھی پر بیٹان ہوئے ، ویکھا تو بلی رقص کررہی ہے۔اس کو پکڑااور تھنج کر بڑی مشکل سے نکالا ہم نے سوچا اب اس کوا چھی خاصی سزامل چکی ہے دوبارہ یہاں نہ آئے گی کیکن دوسری رات پھر پہنچے گئی اور ای طرح سر مسیر کر پھنسالیا،اب ہم نے سوچا اسے بقدرضرورت سزاملنی چاہیے ہوں

بازنہ آئے گی۔

جو خص بنوٹ جانتا ہووہ مارنے کا بھی تجربہ رکھتا ہے، پوری طرح ناپ تول کر مارتا ہے نہ کم نہ زیادہ۔

میں نے بھی تول کر پورے اندازہ سے اسے چندتھیٹررسید کیے کہ اس کی اصلاح ہوجائے۔آیندہ کسی کو نہ ستائے ،لیکن تیسری رات وہ پھرآ گئی اور وہی تماشا شروع کیا ، ہم لوگ جیران کہ اسے قدرت کی طرف سے بار بار سزامل رہی ہے ہم بھی گوشالی کردیے ہیں مگر پھر بھی باز نہیں آتی ،آخر ہم نے ہی ہار مان لی اور لٹیا کی جگہ تبدیل کردی وہاں سے ہٹا کردوسری جگہ جھیا کررکھنا شروع کیا تو کہیں یہ مصیبت ٹلی۔

جن لوگوں کو گناہ کی جائے گئی ان کی ایک رگ چھوڑ کر د ماغ کی ساری رگیس کھٹ جا کیں ، بھیجا نکل جائے لیکن ٹی وی دیکھنا نہیں چھوڑیں گے، بینائی چلی جائے اندھا کر کے پھر بینائی دے دیں جب بھی ٹی وی کی اندھا کر کے پھر بینائی دے دیں جب بھی ٹی وی کی جائے ہوجا کیں بلکہ اللہ تعالی اندھا کر کے پھر بینائی مل جائے ہر بار ٹی وی پر اے قربان چائے ہر بار ٹی وی پر اے قربان کرتے رہیں جائے گی ، ایک بار کیا ہزار بار بینائی مل جائے ہر بار ٹی وی پر اے قربان کرتے رہیں گے ، اللہ اس قوم کو ہدایت نصیب فرمائے۔

#### مكه كابلًا:

اب کے کے بلے کا قصہ بھی سن کیجے یہ تو ابھی آٹھ دن سال کی بات ہے میں مسجدِ حرام سے اپنے میز بان کے گھر آ رہا تھا وہ مجھے گاڑی پر لاتے تھے راستے میں دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہے قریب آئے تو دیکھا کہ ایک بلا لوٹے میں سرپھنسائے آئی بلی کی طرح مجھل کو ایک بلا لوٹے میں سرپھنسائے آئی بلی کی طرح انجھل کو در ہاہے لوگ اسے دم سے پکڑ کر کھینچ رہے ہیں وہ نکل ہی نہیں رہا، بجیب تماشا بنا ہوا ہے میز بان صاحب نے گاڑی روک لی کہنے لگے:

''اس متم کے دافعہ پرعرب حضرات عجیب ادر نئے الفاظ ہولتے ہیں ،ان کی لغت سکھنے کے لیے میں کممات میں ڈائری میں لکھ لیتنا ہوں اس لیے گاڑی

روک لی ہے۔''

میں نے کہا:

'' ٹھیک ہے آپ وہ الفاظ سیکھ لیس میں بھی اس واقعہ سے ایک نیاسبق سیکھ رہا ہوں ۔''

سندھ کی بلی اور مکہ کے بلے ہے مسلمان کی ہوں کا انداز ہ کر لیجیے اس کی ہوں بلے
اور بلی سے بھی کہیں بڑھ کر ہے، اسے پچھ بھی ہوجائے، مرجائے، دنیا کے لوٹے میں '
اس کا سر پھنس جائے، گلاکٹ جائے، دِماغ کی رکیس بھٹ جا کیں، خواہ پچھ بھی
ہوجائے یہ ٹی دی دیکھنے سے بازنہیں آئے گا۔

# گناه چھڑانے کا آسان نسخہ

اب نہی عن ایمنکر سے متعلق ایک اہم بات بچھ لیجے، یہاں دو چیزیں ہیں ایک ہے گناہوں سے روکنا، دوسری ہو لوگوں کو گناہوں سے متعلق بتانا، یعنی گناہ کا گناہ ہو تا بتایا جائے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ رو کئے کا مطلب تو یہ ہے کہ اسے کہا جائے یہ کام مست کرومثلا کی کوئی وی دیکھتے ہوئے پایا تو اس گناہ سے روک دے کہ یہ خت نقصان کی چیز ہے تہار سے د ماغ کی رگیں تک اس سے پھٹ سے تی ہیں، بینائی بھی جاستی ہے، یا خطاب خاص کی بجائے عمومی انداز میں لوگوں کو منع کر تارہ ہے یہ روکنے کا کام پھومشکل ہے، کی کواس کی قدرت ہوتی ہے کی کوئیس ہوتی، یہ فریضہ اداء کرتا ہو شخص کا کام نہیں۔ بس جگہ روکنے کی قدرت نہیں یا مخاطب سے بات ماننے کی تو قع نہیں وہاں روکنا خروری نہیں، روکنے کے مختلف در جات ہیں موقع وکل دیکھ کر اس کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ضروری نہیں، روکنے کے مختلف در جات ہیں موقع وکل دیکھ کر اس کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ مصلحت ہے، غرض ہوخص اس کا اہل نہیں۔

دوسرا کام ہے صرف بتانا، کو کی شخص کسی گناہ میں جتلا ہے آپ اے دیکھ رہے ہیں

روکنے کی بجائے صرف اتنا بتادیتے ہیں کہ بیکام جوآپ کررہے ہیں گناہ ہے، سخت گناہ ،اس گناہ پراللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے یہ یہ وعیدیں ہیں ، نیز اس میں بیر بید نیوی مفاسداور طبی نقصان بھی ہیں۔

یدو چیزیں ہوگئیں، اب بتائے! آپ صرف زبان سے بتانے پر قدرت رکھتے ہیں یانہیں؟ رو کئے کا مسئلہ تو دوسری نوعیت کا ہے، گر زبان سے بتانے سے گناہ کو گناہ کہنے سے کیا چیز مانع ہے؟ اس میں بھی اگر آپ کو تاہی کرتے ہیں تو یہ کوئی عذر نہیں بلکہ جرم ہے، پہلی امتوں کی ہلاکت و بربادی کا سب بھی یہی تھا کہ ان کے نیک افراد مشکرات پر فاموش رہتے تھے، کی کو پچھ نہ بتاتے، نتیجہ یہ کہ معاصی میں شریک کرلیا، دونوں لوگوں نے تھیسٹ تھیسٹ کرنیک کردار لوگوں کو بھی معاصی میں شریک کرلیا، دونوں افران ہم پیالہ وہم نوالہ بن گئے، نیک و بد میں کوئی تمییز ندرہی، آخراللہ تعالی کے عذاب نے سب کو تھیرلیا۔ ان کے عبادت گزار اور صالح لوگوں کی مداہنت اور جر مانہ سکوت نے سب کو تھیرلیا۔ ان کے عبادت گزار اور صالح لوگوں کی مداہنت اور جر مانہ سکوت نے سب کو تھیرلیا۔ ان کے عبادت گزار اور بے باک بنادیا گدان کے سر ہوگئے کہ گنا ہوں میں نے ند کہ سے ماتھ مشریک ہوجاؤ اور بیصوفیانہ با تیں چھوڑ دو، ورنہ شہر بدر کردیں گے، یہاں تھرہیں جینے کا حق نہیں۔

اس امت پر ابھی تک بیدونت نہیں آیا اور اللہ تعالی بیدونت ندلائیں۔
مئرات دیکے دیکے کرتماشا بینوں کی طرح خاموش کھڑے دہنا بھی ایک بدترین مئر
ہے،اگر ہاتھ یا زبان سے روک سکتے ہیں تو روک دیں، ور نہ صرف بتادیے میں تو کوئی گرانی رکا وٹ نہیں، مناسب انداز سے بتادیجے کہ بیکا مجرام ہے،اس سے خاطب کوکوئی گرانی بھی نہ ہوگی، اور آپ اپنے فرض سے سبکدوش ہوجا ئیں گے،اگر آپ کے بتانے پر وہ گیا، گناہ سے باز آگیا تو بہتر! ور نہ کم از کم اسے جائزیا ناجائز اور حلال وجرام کاعلم تو ہوگیا، اب اگر خلطی کرے گا بھی تو خطرے سے بھی بڑی بات ہے کہ مسلمان کو گناہ کا حساس بوجائے، گناہ کو گناہ بھی کو خلطی سمجھ کر۔ یہ بھی بڑی بات ہے کہ مسلمان کو گناہ کا حساس بوجائے، گناہ کو گناہ بھی کری کرے،اس احساس سے اسے کی وقت ندامت ہوگی اور

توبدوانا بت کا درواز ہ کھلےگا، اگر بالفرض تو بہنہ بھی کی تو کم از کم دل میں احساس تو رہے گا، ندامت تو ہوگی ہی کہ گناہ کر رہا ہوں، خود کو گناہ گارتو سمجھےگا، اب بیہ باغی مجرم نہیں ہوگا، اقراری مجرم ہوگا شایداس اقرارِ جرم برہی اللہ کی رحمت متوجہ ہوجائے، سوکم از کم مسلمان کے علم میں بیہ بات لا ناضروری ہے کہ بیاگناہ ہے۔

## بهت موثر تدبیر:

بہشی زیور میں کبیرہ گناہوں کی فہرست موجود ہے اے کاغذ پرنقل کر لیجے پھر فوٹو کا پیال کر واکرلوگوں میں تفتیم کیجے اور عام مجالس میں بیفہرست پڑھ کرسنا ہے لوگوں کو ذہن شین کر وانے کے لیے نمبر وار پڑھ کرسنا ہے کہ کبیرہ گناہوں میں نمبرایک بیہ ہنبر دویہ ہے اور نمبر آن ہے۔ سال کافائدہ ضرور ظاہر ہوگا، اور نہیں تولوگوں کے علم میں توبیہ باتیں آجا کیں گی، ورند آج تو حالت ہیں ہے کہی بڑے سے بڑے کہیں ہوئے سے بڑے کہیرہ سے متعلق بھی لوگوں کو تایا جائے تو وہ بڑی معصومیت سے کہتے ہیں:

''اچھا! ہمیں تو اب تک بیمعلوم ہی نہ تھا کہ یہ بھی کوئی کبیرہ گناہ ہے، ہم تو یہی ہجھتے رہے کہ یہ گناہ ہے ہی نہیں یا یہ کہ عمولی سا گناہ ہے۔'' موقع کی مناسبت سے یہاں بھی چندوا قعات سُن لیجے:

🛈 كسى تبليغي بھائى نے مجھے خط تكھا:

'' میں نے کئی ملکوں میں وقت لگایا اور سمجھے بیٹھا تھا کہ گناہوں سے میری زندگی پاک ہوگئی، ایک گناہ بھی ہاتی نہیں رہا، مگراب آپ کے متعلقین میں سے سے سی نے بتایا کہ دیور سے بھی پردہ ہے، بیان کر میں سخت پریشان ہوں استے بڑے گناہ میں مبتلار ہااور گناہ کو گناہ تک نہ مجھا۔''

سوچیے وہ اتنی مدت غلط نہی میں کیوں مبتلار ہا؟ اس لیے نا کدا ہے مسئلہ کاعلم نہ تھا۔

ودرکیا جائے ہمارے دارالا فراء کے قریب ہی رہنے والے ایک شخص نے لکھا:

"میں تمیں سال سے بلیغ میں لگا ہوا ہوں اندرون و بیرون ملک کی طویل تبلیغ سفر کرچکا ہول کی دارالافقاء بھی آنے کا اتفاق بیں ہوا، آخراللہ تعالیٰ نے دسکیری فرمائی ایک باراندرآئی کیا، بیان سنا تو پہلی باراحساس ہوا کہ پردہ کس قدر مؤکد اور مہتم بالثان تھم ہے، اور میں تبلیغ میں عرصرف کردیئے کے باوجوداب تک کتنے بڑے کہیرہ گناہ میں جنال بااورخودکو یارسا بھتار ہا۔"

سہال مغربی ممالک میں چونکہ نوجوان طبقے میں ڈاڑھی منڈانے کی اعنت عام ہاس کیے اس موضوع پرمتعدد بیان ہوئے ہیں جن میں ڈاڑھی کی عظمت اس کی شرکی حیثیت اور ڈاڑھی منڈانے یا کٹانے پر دعیدیں کھول کھول کر بیان کی گئیں جس کے نتیج میں متعدد نوجوانوں نے ڈاڑھی رکھ کی ادراس کبیرہ گناہ سے ہمیشہ کے لیے تا کب ہو گئے ، کئی نوجوانوں نے چرے پر ڈاڑھی سجانے کے بعد آ آ کرا پئی صور تیں دکھا کیں اور بر ملاکھا:

"جمیں اب تک معلوم بی ندتھا کہ بیا تنابر اجرم ہے جو بغاوت کے ذیل میں آتا ہے، ورندہم کب کے اس سے تائب ہو گئے ہوتے۔ ہم تو بھی بچھتے رہے کہ ڈاڑھی رکھنا بس سنت ہے۔"

دیکھیے! ایک طرف تو جہالت کا کرشمہ کہاتنے بڑے تھین اور مہلک گناہ کو گناہ ہی نہ سیجھتے تھے اور مدتو ل اس میں جتلار ہے۔

دوسری طرف نہی عن المنکر کی برکت کداننے لوگ ایسے قدیم عمناہ سے ایک دَ م تا ئب ہو گئے، اگر کوئی سمجمانے والا نہ ملتا تو یونہی زندگی بھر اس بیرہ عمناہ اور علانیہ

بغاوت میں جتلار ہے۔

کراچی عی کے کسی علاقہ ہے ایک بارفون آیا:

" یہاں ایک امام مجد ہیں جوڈاڑھی منڈے کو فائین کہتے ہیں آپ انہیں سے مائیں کہتے ہیں آپ انہیں سمجھا کیں کہ ایس گنتاخی ہے باز آجا کیں، یہ ہمیں کس دلیل ہے فائن

کہتے ہیں جب کہ ہم مج اور عمرے کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، ان کی اقتداء میں نمازیں اداء کرتے ہیں، ہمارا پورا خاندان ہی دین میں بہت آگے ہے۔''

مجھےاس کی بے ہودہ تقریر سن کرصد مہتو ہوا مگر دوسرے پہلو سے خوشی بھی ہوئی کہ بیسر پھراامام کہاں ہے آ گیا جوکسی کی رور عایت کیے بغیرالیں کھری کھری سنار ہاہے۔

میں نے اس سے بوچھا کہ بیامام صاحب کون ہیں؟ تو وہ بولا:

'' یہ امام صاحب آپ کے ہاں آتے جاتے ہیں۔''

میں نے کہانی .... "" بن ابس اسئلہ ل ہوگیا۔"

دیکھیے!ان مولوی صاحب نے کسی کو گالی تو نہیں دی ، کو ٹی بے دلیل اور غلط بات بھی نہیں کہی ،ایک صاف اور نجی بات کہددی:

"الله تعالى كے محبوب صلى الله عليه وسلم كى محبوب صورت سے نفرت كرنے والامسلمان الله تعالى كا نافر مان" فاسق" ہے۔"

گر چونکہ ایس بات کہنے سننے کا عام دستور نہیں ، ائمہ حضرات کا بوراز ور بیاں عموماً فضائل دمنا قب یا اس تسم کے مسائل پر ضرف ہور ہا ہے جن کا عوام کی زندگی ہے کوئی تعلق نہیں ، اس لیے وہ حاجی صاحب ایسی بات سننے کی بھی تاب نہ لا سکے ، فضائل سننے کے ہی عادی تھے اس لیے ایسی کڑوی بات من کر تلم لا اُٹھے۔

اگراس قتم کی باتیں کہتے سنتے رہیں تو اولاً تو بہت ہے لوگ سن کرتو بہ کرلیں اور گناہوں ہے باز آ جا کیں ،اگر تو بہ نہ کریں تو کم ہے کم علم تو ہوجائے گا کہ غلط راستہ پر جارہ ہیں ، یہ تو نہیں ہوگا کہ جارہ ہوں جہنم کے راستہ پر اور سیحصتے رہیں کہ جنت ل گئی ،ایسے لوگوں پر تو ہدایت کے راستے بند ہوجاتے ہیں۔ کہنے سننے کے نتیج میں کم از کم اس خطرناک گراہی ہے تو بچ جا کیں گے ، میں بجز دعاء ومشورہ کے اور کیا کرسکتا ہوں؟ مشورہ یہی جو دے چکا کہ بہتی زیور ہے کہیرہ گناہوں کی فہرست تیار کریں اور مجالس مشورہ یہی جو دے چکا کہ بہتی زیور ہے کہیرہ گناہوں کی فہرست تیار کریں اور مجالس

من پڑھ پڑھ کرستاتے رہیں،اور بہشتی زیور ہی کے حوالے سے پڑھیں،اپنی طرف سے کوئی ایک لفظ بھی نہ ملائمیں، یہ بھی نہ کہیں کہ یہ کام گناہ ہے، بس پڑھ پڑھ کر سناہ یہ بیے، اس سے ان شاء اللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا، اللہ تعالی ہدایت عطاء فرما کمیں، اپنی ہر نافر مانی سے بچا کمیں، ول میں اپنی اتن محبت بیدا فرمادیں کہ چھوٹی سے چھوٹی نافر مانی کے تھور سے بھی شرم آنے گئے۔

منكرات سے ندرو كنے پروعيديں:

افسوس آج علاء اور مشائ تک نبی عن الممکر کے اہم فریفہ کو بکسر فراموش کر بیٹے ہیں اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہمر گناہ ویاء عام کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ بے پردگ ، بے حیائی اور فحاشی کا سیلاب تمام بند تو ٹر چکا ہے، ٹی وی کی لعنت نے گھر گھر سینما ہال کھول دیے ، ہرائیوں کے معاملہ میں لوگوں کی بے حسی اس حد تک پہنچ بجی ہے کہ بہت سے کہار کو وہ گناہوں کی فہرست سے ہی خارج کر بچے ہیں، بعض علاء کی مداہت اس حد تک پہنچ بچک ہے کہ وہ دعفرات ند صرف یہ کہ بیسب پچھ خاموش تما شائی کی حیثیت سے دیکے دے ہیں بلکہ ان گنا ہوں میں خود شریک ہو ہو کر لوگوں کے حوصلے بڑھار ہے ہیں ، اور اپنے ہیں بلکہ ان گنا ہوں میں خود شریک ہو ہو کر لوگوں کے حوصلے بڑھار ہے ہیں ، اور اپنے اس رویہ سے موام کی نظر میں ان کبار کا جواز ٹابت کر دہے ہیں ، ان کا بیمل اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کس قدر تھین اور بھاری جرم ہے اس کا انداز ہوں آیات اور احاد یہ ہے ہے۔

( وَلَتَكُن مِنكُمُ أُمَّةً يُلْعُونَ إلى الْعَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ
وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكِّرِ وَأُولِيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٣-١٠٣)
"اورتم مِن ايك جماعت الى مونا ضرورى ہے كہ فير كی طرف بلایا كرے
اور نیك كاموں كر نے كوكہا كرے اور برے كاموں ہے دوكا كرے۔"
( گُنتُم خَيْسَ اُمَّة اُنْحَرِ جَتُ لِلنَّاسِ قَالْمُووُنَ بِالْمَعُرُوفِ

وَتَنهُونَ عَنِ الْمُنكُو وَتُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوُامَنَ اَهُلُ الْكِعْبِ لَكُانَ خَيْراً لَهُمُ مِنهُمُ الْمُنهُ مِن الْمُوْمِنُونَ وَاكْتُوهُمُ الْفُلِيقُونَ وَالْكُونَ وَاكْتُوهُمُ الْفُلِيقُونَ وَالْكُونَ وَاكْتُوهُمُ الْفُلِيقُونَ وَالْكُونَ وَالْكُونَ مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

﴿ يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاَحِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَلَى الْمُعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُعُمُرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ عَنِ الْمُعُمُرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الْمُعْمُرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الْصَّلِحِيْنَ وَ السَّالِ عَنْ الْمُعْمُرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الْصَلِحِيْنَ وَ (٣-١١٣)

"الله براور قیامت والے دن برایمان رکھتے ہیں اور نیک کام بتاتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں اور نیک کام وں می دوڑتے ہیں اور بیلوگ شائستہ لوگوں میں ہیں۔"

لَوْلَا يَسْهُمُ الرَّبَّانِيُونَ وَالْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَاكْلِهِمُ السَّمْتَ لَيْهُمُ السَّمْتَ لَيْهُمَ الرَّبُانِيُونَ وَالْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْالْمُ وَاكْلِهِمُ السَّمْتَ لَيْهُمَ الْمُلْعُونَ وَ (٥-١٣)

''کیوں نہیں منع کرتے ان کے درولیش اور علماء گناہ کی بات کہنے ہے اور حرام کھانے ہے، وہ بہت ہی برے مل کردہے ہیں۔''

اُمتوں کی تباہی کا سبب یہی چیز بنتی ہے کہ مشائخ وعلاء لوگوں کو گناہوں ہیں جتلا د کھے کر گوئے شیطان بن جاتے ہیں۔

﴿ لَعِنَ اللَّهِ يُنَ كَفَرُوا مِنُ مَنِي اِسُرَآءِ يُلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَى اللَّهِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْطَدُونَ ٥ كَانُوا لَا يَسْسَى اللَّهِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْطَدُونَ ٥ كَانُوا لَهُ عَلُونَ ٥ لَا يَسْسَلُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ٥ لَا يَسْسَلُوا اللَّهُ عَلَى مُنْ مُنْكُولًا فَعَلَوْنَ ٥ مَنْ مُنْكُولًا فَعَلُولُهُ لَيْ مُسْسَلُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ٥ مَنْ مُنْكُولًا فَعَلَوْنَ ٩ مَنْ مُنْكُولًا فَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَا

" ملعون ہوئے کا فربنی اسرائیل میں کے داؤ دکی زبان پر اورغیسیٰ بیٹے مریم

کی ایاس کے کدوہ نافر مان تضاور صدے گرد مے تھے۔ آپس میں منع نہ کرتے ہو کام ہے جو کرتے کے برا کام ہے جو کرتے ہے۔''

اس آیت کی تغییر جورسول الله ملی الله علیه وسلم نے فرمائی ہے وہ آ مے نمبر ۲۱ کے تحت مندرج حدیث میں ہے۔

الله الله الموراة والإشول النبي الأمنى الذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْ الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن المؤراة والإنجيل المؤرمة بالمغروب وينهه معن المنكر (٤- ١٥٤).

''جونوگ ایسے رسول نی ای کا اجاع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات وانجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں وہ ان کو نیک باتوں کا تھم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں۔''

"اور جب كدان بي سے ايك جماعت نے يوں كہا كرتم اليے لوگوں كو كيوں نفيحت كيے جاتے ہوجن كواللہ تعالى بالكل ہلاك كرنے والے بيں يا"
ان كو تخت مزاد ہے والے بي انہوں نے جواب ديا كہ تمہارے دب ك رُورو عذر كرنے كے ليے اور اس ليے كہ شايد بيرڈ رجا كيں۔ پر جب وہ بحول محي اس كو جوان كو سمجھايا تھا تو نجات دى ہم نے ان كو جومنع كرتے تھے برے كام ہے اور پكڑ ا كرنا كاروں كو برے عذاب بي بسبب ان كى

نافر مانی کے۔''

بہلی آیت میں تین شم کے لوگوں کا بیان ہے:

🛈 الله کے نافر مان لوگ۔

🏵 صالحین جوخودتو نافر مانیول ہے بچتے تھے مگر دوسر دل کوندرو کتے تھے۔

🕝 خود بھی نافر مانیوں ہے بیچنے والے اور دوسر دن کو بھی رو کئے والے۔

ووسری آیت میں بہلی اور تمیسری فتم کے انجام کا بیان تو ہے کہ نافر مانوں کو تباہ کر دیا اور برائیوں سے رو کئے والوں کو عذاب سے بچالیا، گر دوسری فتم یعنی جولوگ خود برائیوں سے بچتے تھے گر دوسروں کو نہ رو کتے تھے وال کے بارے میں بچھ نہیں بتایا گیا کے عذاب سے نیچ گئے گیا تباہ کرد ہے گئے۔

قرآن وحدیث کی دوسری نصوص کے مطابق اس کی تفصیل یہ ہے:

ان لوگوں کے بارے میں دواحمال ہیں:

🕕 گناہوں ہےرو کئے کی استطاعت کے باوجود ندرو کتے تھے۔

اس صورت میں بیمی ظالم اور مجرم تفہرے اس لیے ان کو بھی تباہ کرویا گیا۔

🕝 جرارو کنے کی استطاعت نتھی اور زبانی نفیحت کے قبول کی امید نتھی۔

اس صورت میں تبلیغ کرنا فرض نہیں ، افضل ضرور ہے مگر سکوت بھی جائز ہے ، اس لیے ان لوگوں کو بحالیا گیا۔

اس صورت میں بھی گنا ہوں ہے بیخے کی تبلیغ کرنے والوں کی فضیلت ظاہر کرنے کے کیا گئے کہ کیا گئے اور کے اس کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے آیت میں صرف ان کی نجات کا ذکر کیا گیا ، دوسری قشم کا ذکر چھوڑ ویا۔

 ﴿ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَةً وَ اعْلَمُوا اللهِ وَاتَّقُوا اللهِ عَاصَةً وَ اعْلَمُوا اللهِ صَدِيْدُ الْعِقَابِ ٥ (٨-٢٥)

''اورتم ایسے و بال سے بچو کہ جو خاص ان لوگوں پر واقع نہ ہوگا جوتم میں ان منا ہوں کے مرتکب ہوئے ہیں اور بہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔''

( وَالْمُولُمِنُونَ وَالْمُولِمِنْتُ بَعُضُهُمُ اَولِيآ ءُ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِالْمُعُورُ وَالْمُؤُونَ الصَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ المُنكرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ الرَّالَةُ وَرَسُولَة أُولِنَكَ سَيَرُ حَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيْزٌ حَكِيمٌ ( ٩ - ١٤)

"اورمسلمان مرداورمسلمان عورتیں آپی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں نیک باتوں کی تعلیم دیتے ہیں اور بری باتوں سے سطح کرتے ہیں۔"

التّاآيُهُونَ الْعَبِدُونَ الْحَمِدُونَ السّاءِ وَالسّاءِ وَال

"وہ ایسے ہیں جو توب کرنے والے ہیں عباوت کرنے والے حمد کرنے والے میں عباوت کرنے والے حمد کرنے والے روزہ رکھنے والے دروزہ رکھنے والے نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے بازر کھنے والے۔"

الفَسَادِ فِي الْآرُضِ إِلَّا قَلِيلًا مِن قَبْلِكُمْ اُولُوا بَقِيَّةٍ يَّنَهُونَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْآرُضِ إِلَّا قَلِيلًا مِسَمَّنُ اَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَالْبَعَ الَّذِيْنَ طَلَقَمُ الْخَيْنَا مِنْهُمْ وَالْبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا مَا أَتُدِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِیْنَ ٥ وَمَا كَانَ رَبُكَ ظَلَمُوا مَا أَتُدُو وَكَانُوا مُجْرِمِیْنَ ٥ وَمَا كَانَ رَبُكَ لِيلَا لَيْهُلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَالْمُلْهَا مُصْلِحُونَ٥ (١١-١١٢) ١١١)

"سوكيوں ندہو كان جماعتوں ميں جوتم سے پہلے تيں ايسے لوگ جن ميں اثر خير رہا ہوك منع كرت رہتے بكا ذكر نے سے ملك ميں محرت و رہتے دہن كو جم نے بچاليا ان ميں سے اور چلے وہ لوگ جو فالم تنے وہى راہ جس ميں عيش سے رہے تنے ، اور تنے كنهكار ، اور تيرا رب ہر كز ايسانيس كہ ہلاك كرے بستيوں كوز بردى سے اور لوگ وہاں كے نيك ہوں۔"

یہ پچپلوں کا حال سُنا کر اُمتِ محمد یہ کو اُبھارا گیا ہے کہ ان پی '' اُمر بالمعروف اور
نہی عن اُلمکر'' کرنے والے بمشرت موجود رہنے چاہئیں، گزشتہ قو بی اس لیے تباہ
ہوئیں کہ عام طور پرلوگ پیش وعشرت کے نشہ بی چورہ کر جرائم کا ارتکاب کرتے رہ
اور برنے بااثر لوگ جن بی کوئی اثر خیر باتی تعاانبوں نے منع کرنا چھوڑ دیا، اس طرح
کفر وعصیان اورظلم وطغیان سے دنیا کی جو حالت بھڑ رہی تھی اس کا سنوار نے والا کوئی نہ
ر با، چند گنتی کے لوگوں نے ''امر بالمعروف'' کی پچھ آواز بلند کی مگر نقار خانہ میں طوطی ک
صدا کون سنتا تھا، تیجہ یہ ہوا کہ وہ منع کرنے والے عذاب سے محفوظ رہے باتی سب قوم
ساہ ہوگئی۔

اللّذِيْنَ إِنْ مُكُنّهُمْ فِي الْآرُضِ اَفَامُواالصّلُوةَ وَاتَوُا الزَّكُوةَ
 وَاصَرُوا بِالْسَعُرُوفِ وَنَهَوُا عَنِ الْمُنكَّرِ وَ لِلّهِ عَالِمَةُ الْاُمُورِ ٥
 (٣٢-٣٢)

'' بدلوگ ایسے بیں کداگر ہم ان کود نیا بی حکومت دے دیں تو بدلوگ نماز کی بابندی کریں اور زکوۃ دیں اور نیک کاموں کے کرنے کو کہیں اور برے کاموں سے منع کریں۔''

المُنكَّ أَقِم الصَّلُواةَ وَأَمُو بِالْمَعُرُوفِ وَاللهَ عَنِ الْمُنكِّ وَاصْبِرُ اللهُ عَنِ الْمُنكِّ وَاصْبِرُ عَلَى مَا آصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزُمِ الْامُؤدِه (٣١-١٤)
حضرت لقمان عليه السلام احيز جي كيمين عرف ما رحين:

"بینا! نماز پڑھا کراورا چھے کاموں کی نعیجت کیا کراور برے کاموں ہے منع کیا کراور تھے پر جومصیبت واقع ہواس پرمبر کیا کر، یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔"

بیٹے کو یہ تنبیہ بھی فرمادی کہ برائیوں سے روکنے پرلوگ دشمن ہوجا کیں ہے، طرح طرح کی نکلیفیں پنچا کیں ہے، طرح کی نکلیفیں پنچا کیں ہے ان کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا، ساتھ بی صبر وقل کا نسخہ بھی بتادیا کہ اللہ کی راہ میں چنچنے والی مصببتیں برداشت کرنے کے لیے ہمت کو بلند کریں۔

﴿ وَالْعَصْرِهِ إِنَّ الْاِنْسَانَ لَغِي خُسُوهِ وَلَاَ الْلِائِنَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَتَوَاصَوُا بِالصَّبُوهِ (١٠٣١-١٣١) الصَّبُوء وَتَوَاصَوُا بِالصَّبُوه (١٠٣١-١٣١) الصَّبُون وَبَائِدَى النَّالِ وَنَا مِن نَيْكَ وَبِدَ كَانَجام المَّالَ عَنَا ذَى اللَّهُ مِن اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ الللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

حاصل میرکدد نیاوآ خرت کے خسارہ وعذاب سے صرف وہی انسان نج سکتا ہے جو جارکام کرے:

- اینے عقا کد درست کرے۔
- اینامال درست کرے، ہرشم کی نافر مانی سے بیے۔
  - · دوسرول كوعقا يرميحد كى تبليغ كرے۔
- ورروں کورکہ منکرات کی تبلیغ کرے اور اس پر جومعما ئب پہنچیں ان پر مبر © دوسروں کورکہ کی دوسروں کرنے کی وصیت کرے۔
  - ا من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه

فان لم یستطع فبقنبه و ذلک اضعف الایمان (رواه مسلم)

''تم میں جوخص گناه کی بات و کھے اس پر فرض ہے کہ اسے ہاتھ ہے روک

دے، اگر اس کی استطاعت نہ ہوتو زبان سے روک دے، اگر اس کی بھی

استطاعت نہ ہوتو دل ہے رو کے، اور بیا بمان کا سب سے اُدنی درجہ ہے۔'

دل سے روکے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں دردا تھے کہ اگر قدرت ہوتی تو میں اس

برائی کومنا کر چھوڑ تا، اس در دکا ادنی درجہ یہ ہے کہ چبرے پر نا گواری کا اثر ظاہر ہو، جیسا کہ فیم برے یہ تا گواری کا اثر ظاہر ہو، جیسا کہ فیم برے برتا گواری کا اثر ظاہر ہو، جیسا

(۱) والذي نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر اوليوشكن الله ان يبعث عليكم عذابا منه فتدعونه فلا يستجيب لكم. (رواوالرّزي)

''اس ذات کی شم جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم لوگ بھلائی کا تھم دیتے رہواور برائی سے منع کرتے رہوور نہ عنقریب اللہ تعالیٰ تم پراپناعذاب بھیج دیں گے پھرتم اس ہے دعاء کرو گے تو دعا ۔ قبول نہ ہوگی ۔''

(الناس اذا رأواالظالم فلم يأخذوا على يديه اوشك ان يعمهم الله بعقاب وقال عمرو عن هشيم وانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مامن قوم يعمل فيهم بالمعاصى ثم يقدرون على ان يغيروا ثم لا يغيروا الا يوشك ان يعمهم الله منه بعقاب. (رواه الوداؤو)

"جب لوگ ظالم كو (ظلم كرتے) ديكھيں اورائے ظلم سے بازند كھيں تواللہ تعالىٰ جلد ہى ان كوعذاب ميں مبتلا كرديں ہے ۔''

مامن رجل یکون فی قوم یعمل فیهم بالمعاصی یقدرون
 علی ان یخیروا علیه فلا یغیرون الا اصابهم الله بعذاب من

قبل ان يموتوا. (رواه الوواؤو)

''کسی قوم میں ایک شخص گناہوں کا ارتکاب کرے اور قوم قدرت کے باوجود اسے نہرو کے تو اللہ تعالی مرنے سے پہلے اس قوم کوعذاب میں جتلا کردیتے ہیں۔''

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مامن قوم يعمل فيهم
 بالمعاصى هـم اعزمنهم وامنع لايغيرون الاعمهم الله بعقاب.
 (رواه اين باجه)

"الله تعالی عام لوگوں پر خاص خاص مجر مین کی بدعملی کے سبب اس وقت تک عذاب مسلط نہیں کرتے جب تک کہ وہ برائی کواپ درمیان ہوتے ہوئے و کے کہور قدرت کے باوجودروک ٹوگ نہ کریں، جب یہ کیفیت ہوتو اللہ تعالی (بلا امتیاز نیک وبد) عوام وخواص کوعذاب میں جب کیفیت ہیں۔"

وسلم ارشاد فرمارے تھے، لوگو! اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں بھلائی کا تھم کرتے رہواور برائی ہے منع کرتے رہو پہلے اس سے کہ مجھے پکاروتو میں تہاری پکار کا جواب نہ دول، جھے سے ماگوتو میں تہیں عطاء نہ کروں اور جھے سے مدد جا ہوتو میں تہاری مدد نہ کروں۔''

(٣) عن إصراحة من الانصار قالت دخلت على أم سلمة رضى الله تعالى عنها فلدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه غضبان فاستوت منه بكم درعى فتكلم بكلام لم افهمه فقلت يا أم المؤمنين كأنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وهو غضبان فقالت نعم او ما سمعت ما قال قلت وما قال قالت قال ان الشراذافشا في الارض فلم يتناه عنه ارسل الله عزوجل بأسه على اهل الارض قالت قلت يا رسول الله وفيهم الصالحون قالت قال نعم وفيهم الصالحون ورضوانه وفيهم الصالحون ورضوانه او الى رضوانه ومغفرته. (روادا حمد)

"رسول الفرصلى الفدعليه وسلم حضرت المسلمه رضى الله تعالى عنها كے پاس تشريف لائ اور چرو انور پر غصه كة فار تنے پر آپ صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرما يا برائيال جب زمين ميں عام بيل جائيں اور ان پر دوك توك ندكى جائے والله تعالى تمام اللي زمين پر اپناعذاب بيج و يت بيل - حضرت أمّ سلمه رضى الله تعالى عنها في دريافت كيا:

"كياان من نيك لوگ بحى مول ك\_"

آب ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایاان میں نیک لوگ بھی ہوں سے ان کو بھی وہی عذاب بنچ کا جو عام لوگوں کو بہنچ کا چر (مرنے کے بعد ) انہیں اللہ تعالی التی بخشش اور

## خوشنودی کی طرف تعینج لیں ہے۔''

تنبيه

آخرت میں بخش دیے جانے والوں ہے وہ مدائن لوگ مراد نہیں جواستطاعت
کے باد جود ہرائیوں سے ندرو کتے تتے ،اس سے اللہ تعالی کے وہ نیک بندے مراد ہیں جو
حتی المقدور ہرائیوں سے رو کئے کی کوشش میں گئے رہے تتے مربیم ہوگاوگ بازندآتے
تتے۔

وصنا الله على الله عليه وسلم لما وقعت بنو اسرائيل في وسلم لما وقعت بنو اسرائيل في المعاصى نهتهم علماء هم قلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم واكلوهم وشاربوهم فعنرب الله قلوب بعضهم ببعض فلعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتلون قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكتا فقال لا والذي نفسى بيده حتى تأطروهم اطرا. (رواه التركي وايداؤد) وفي روايته قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتاخلن على يدى الظالم ولتأطرنه على المحق اطرا ولتقصرنه على المحق قصرا وليناطرنه على المحق اطرا ولتقصرنه على المحق قصرا الهناسية. (مكانوة)

''جب بنی اسرائیل گناہوں بی گرفتار ہوئے تو اُن کے علاء نے انہیں روکا لیکن وا باز ندآئے پھر علاء نے خود بھی ان کی ہم نشینی افتیار کر لی اور ان کے ساتھ ساتھ کھانے پینے میں شریک ہوگئے ، آخر اللہ تعالی نے بھی (ان کے ساتھ

نے گمان کیا ہے ( کہ مداہت کرتے ہوئے نجات پاجا کیں ) اللہ کی تتم ایک کا تھم کرتے رہو پرائی ہے منع کرتے رہو، ظالم کا ہاتھ پکڑے رہواس کوئی کی طرف مائل کرو اور جن پررو کے رکھو در ندائلہ تعالی تم میں ہے بعض کے دل بعض کے ساتھ ملادیں گے اور تم پر بھی ایسی ہی لعنت کریں گے جیسی بنی اسرائیل پر کی ۔''

(٣) عن جابررضى الله تعالىٰ عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه السلام الله عليه وسلم اوحى الله عزوجل الىٰ جبرنيل عليه السلام ان اقلب مدينة كذا وكذا باهلها قال فقال يارب ان فيهم عبدك فلانا لم يعصك طرفة عين قال فقال اقلبها عليهم فان وجهه لم يتمعر في ساعة قط. (رواه البيمة)

''الله تعالی نے حضرت جبر کیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ فلال شہر کواس کے باشندوں سمیت الث دیں۔

انہوں نے عرض کیا اے رب! ان لوگوں میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے ایک لحظ بھی ہمی تاری نافر مانی نہیں کی ،اللہ تعالی نے فر مایا اس محض پراور دوسر لوگوں ایک لحظ بھی ہمی تیری نافر مانی نہیں کی ،اللہ تعالی نے فر مایا اس محضے بندواں کے کہ میری دجہ سے ایک لحد بھی اس کا چہرہ متغیر نہ ہوا۔'' کھلے بندوں لوگ میری نافر مانی کرتے رہے مگر اس کے چہرے یر تیوری تک نہ

آئی، مداہن بن کرصرف اپنی عبادت میں گمن رہا۔

 عن النبى صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حمدود الله عزوجل والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فاصاب بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها فكان الذي في استفلها اذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لوا انا خرقنا فى نصيبنا خرقا ولم نوذمن فوقنا فان يتركوهم وما ارادوا هلكوا جميعا وان اخذوا على ايديهم نجوا جميعا. (رواه البخاري) " حدود الله برقائم رين والا اور حدود الله ميس يزن والي مثال ان اوكول ک ی ہے جو باہم قرعداندازی کر کے ایک کشتی برسوار ہوئے بعض اس کی تحل منزل ہراوربعض او ہر کی منزل پر بیٹھ گئے، محلی منزل والے یانی لینے کے لیے اوپر والوں برگز رتے رہے جس ہے انہیں ایزاء پہنچی ،اس لیے عجلی منزل والوں نے کلہاڑا لے کر کشتی میں سوراخ کرنا شروع کیا، او پر والوں نے آ کراس کا سبب دریافت کیا تو بولے کہ ہماری وجہ سے تمہیں ایذا پہنچ رہی ہے اور ہمیں یانی کے بغیر جارہ ہیں ،اب اگراو پر والے انہیں ندروکیں توسب غرق ہوں مے اوراگران کے ہاتھ پکڑلیں توسب نے جائیں گے۔'' به بطورِنمونه چندا یات اورا حادیث بیش کی تنی بین ، انہیں دیکھ کرعلما ءاور دینی مقتدیٰ انداز وکرلیں کدان حالات میں ان بر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ اور کس حد تک وہ اس سے عبدہ برآ ہور ہے ہیں؟

## ايك غلط خيال كي اصلاح:

بعض لوگ کہتے ہیں کہ نساق وفجار کو اچھی مجالس اور نیک صحبت میں لانا بھی منکرات سے روکنے کا ایک طریقہ ہے، اچھی صحبت کے اثر سے پچھے کیے بغیر ہی گناہ

حصو نے تکتے ہیں۔

ال طریقه میں آئی بات توضیح وسلم ہے کہ انچھی محبت کا انچھا اثر ہوتا ہے گر صرف ای پراکتفاء کرنا اور گناموں کی تفصیل اور ان پر عذاب ووعیدیں نہ بتانا مداہنت ہے، اس میں کئی فسادات ہیں:

- ا اگرمکرات ہے روکنے کی اس تد بیرکوکائی سجولیا جائے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ معاذ اللہ! اس حکمتِ عملیہ کا اللہ تعالیٰ ،اس کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم ، سحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ان کے بعد چودہ سوسال تک پوری امت بیس ہے کسی کو بھی علم نہ تقا، معاذ اللہ! قرآن ،حدیث اور فقہ کے ذخائر میں امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنظر کا ذکر اور اس میں مداہد ہے پروعید بی سب بے کار میں اور حکمتِ عملیہ کے سراسر خلاف بیں۔ بیار جہاد بقوری است اور صور دوقعاص کے تمام احکام بالکان بے معنی اور سراسر ظلم میں۔ بیں۔ جہاد بقوری اندیاء کرام علیم السلام کی صحبت وقعیحت سے زیادہ موثر کوئی چیز نہیں ہوگئی اس کے باوجود بھی سب لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی نہ ہوئی ، اکثر نے نہیں ہوگئی اس کے باوجود بھی سب لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی نہ ہوئی ، اکثر نے تبیل ہوگئی اس کے باوجود بھی سب لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی نہ ہوئی ، اکثر نے تبیل ہوگئی اس لیے تعزیرات ،حدود وقصاص اور جہاد کا حکام نازل کیے گئے۔
- آ اچھی صحبت میں آنے کے باوجود کئی گناہوں کے گناہ ہونے کا جب علم ہی نہ ہوگا تو ان سے تو بہ کیونکر کرے گا؟ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ بلیغی جماعت میں عمریں صرف کر دینے والے کئی حضرات کوعلم نہ تھا کہ شریعت کے مطابق پر دہ نہ کرنا اور ڈاڑھی منڈ انا یا کٹانا ممناہ ہے، وہ استے بڑے کہ بیرہ گناہوں اور اللہ ورسول معلی اللہ علیہ وسلم کی علانیہ بعذاوت کو ملکا تو کیاصغیرہ گناہ بھے تھے۔
- ا گرکوئی اچھی صحبت کے اثر ہے ایسے گنا ہوں کوچھوڑ ویتا ہے تو وہ اس کو صرف بہتر حالت سمجھتا ہے اس لیے وہ اس سے پہلے جوان کہا کر اور علانیہ بغاوتوں کا ارتکاب کرتار ہاان سے تو بہر سے کی ضرورت نہیں سمجھتا حتیٰ کہا کی حالت میں یعنی کہیرہ گنا ہوں اور اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھلی بغاوتوں سے تو بہ کیے بغیر موت آ جاتی ہے۔

© اگراچی محبت بیل و نیختی بی محبت ، نرمی اورول سوزی سے ترک منکرات کی تبلیغ بھی خطاب عام کی صورت بیل جاری رکھی جائے تو شاید سننے والا پہلے روزیا چند دنوں کے بعد تو بدا ہوئی جائے گی اور دنوں کے بعد تو بدا ہوئی جائے گی اور خود کو اقراری مجرم بجھنے گلے گا، بیندامت قلب بھی بہت بری دولت ہے۔ ترک منکرات کی تبلیغ نہ کرنے کی صورت بیل اگر کسی کو من افر صحبت سے بچھ مدت کے بعد تو بہ کی تو فیق کی تبلیغ نہ کرنے کی صورت بیل اگر کسی کو من افر صحبت سے بچھ مدت کے بعد تو بہ کی تو فیق ہو بھی گئی تو تو بہ سے قبل جتنا وقت گنا ہوں بیل گزرے گااس کا عذاب اور وبال ان مدا ہن لوگوں پر بھی ہوگا جو اس کی تبلیغ نہیں کرتے اور اگر تو فیق تو بہ سے قبل ہی موت آگئی تو ایک مسلمان کو جہنم بیس بہنچانے کی ذمہ داری ان مدا ہن لوگوں پر ہوگی جنہوں نے اسے ترک مسلمان کو جہنم میں پہنچانے کی ذمہ داری ان مدا ہن لوگوں پر ہوگی جنہوں نے اسے ترک منظرات کی تبلیغ نہ کی۔

بچوں کی محیح تربیت کااہتمام:

جودین دارمسلمان خودم عرات و معاصی سے بیچ ہوئے ہیں، گروں کے ماحول کو بیائے ہوئے ہیں، گروں کے ماحول کو بیائے ہوئے ہیں، اگروہ دین داری کونسلوں تک باقی رکھنا چاہتے ہیں تو ان کی اولین ذمہ داری سے ہے کہ بیجول کی سیح تعلیم وتر بیت کا پوراا ہتمام کریں، ٹی وی، وی کی آ راور معاشر سے کے دوسرے گن ہول سے ان معصوم ذہنوں کو یوں بیچا کیں جیے دہمی آگ سے ، بیچ کی سب سے پہلی اور سب سے بنیادی تربیت گاہ گھر کی چارد یواری ہے، جو لوگ ھروں کو شیطانی اثر ات سے پاک کے بغیر بیجول کو پاک دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی دین شو دنما چاہتے ہیں، وہ نادان خود فر بی کا شکار ہیں، خود دین دار بے بغیر، گھروں کا ماحول درست ہوتو بیجوں کو مین دار بنانا مشکل ہے، گھر کا ماحول درست ہوتو بیجوں کی دہنت کیسی بنتی ہے؟ ان کی اٹھان کیسی ہوتی ہے؟ اس کا اندازہ چند داقعات سے ذہنیت کیسی بنتی ہے؟ ان کی اٹھان کیسی ہوتی ہے؟ اس کا اندازہ چند داقعات سے دہنے۔

🕕 ببلا قصد حضرت شاه شهیدرحمه الله تعالی کا سناچکا مول که بالکل معصوم بیج

ہیں لیکن کسی بڑے کے ہاتھ میں کتا دیکھ کرائے تھیجت کرتے ہیں کہ بیا گناہ کا کام چھوڑ دے، وہ اس گناہ کی تاویل کرتا ہے تواہے مسکت جواب دیتے ہیں۔

© دوسراقصہ میری بی کا ہے، ایک بارائے تقریباً دوسال کی عمر میں بخارہ وگیا تو میں ڈاکٹر کے پاس نے گیا، ڈاکٹر کی میز پر پلاسٹک کا مرغ رکھا ہوا تھا، بی بڑے غور سے اے ویکھنے گئی، ڈاکٹر نے اس کا شوق دیکھا تو مرغ ای کو پکڑا دیا، میں نے سوچا معصوم بی ہے، بیار ہے اور گھر ہے بھی باہر ہے اگر اسے کہوں کہ مت لوتو شاید رونے گئے، لیکن جیسے بی مطب سے نکلے بی کہتی ہے:

''اباجی!اس کی گردن تو ژووں ۔''

میں نے کہا: ..... ایس اور دو۔''

اس نے فوراً گردن توڑ کر پھینک دیا، اب معلوم ہوا کہ پہلے بھی گھور گھور کر ای لیے دیکھے رہی تھی کہ بیمبری وسترس سے تو دور ہے اس کی گردن کیسے توڑ دول؟

جیخ اس زور سے لگائی جیے کہیں سے شیر آگیا ہویا سانپ نکل آیا ہو۔ پھر جلدی سے گیا قلم لاکر تصویر مٹادی حالا نکہ بڑی خوبصورت رنگین تصویر تھی اور بچہ بھی اس قدر کمن معصوم کہ اسے اپنی عمر کا بھی پتانہیں تھا، میں نے اس سے یو جھا:....سکم منکی؟

"آپي عمر کنني ہے؟"

بولا:....ار**بع**.''چار''

س نے کہا: ۔۔۔۔۔۔۔۔اربع سنین او اربعة اشهرام اربعة ایام؟

وه بولا: ..... لاادرى.

'' مجھےمعلوم'ہیں۔''

نیک والدین کی تربیت کا اثر دیکھیے کہ تصویر دیکھتے ہی اتنا نھا سا بچہ بھی ہے چین ہوجا تا ہے اورا سے مٹائے بغیر چین نہیں لیتا۔

اس بچے کے والد کی قربانی دیکھیے کہ بیام ریکا ہیں ایک بڑے منصب پر فائز بہت بڑی تخواہ پار ہے منصب پر فائز بہت بڑی تخواہ پار ہے تھے، ان کی معصوم بچی کو وہاں کسی عورت نے گڑیا دے دی، اس کو دیکھ کر فکر مند ہوگئے کہ یہاں ہمارے بچوں کی ضجع تربیت ناممکن ہے، پچے اس ماحول ہیں گڑ جا کمیں گے، اپنا اور بچوں کا دین بنانے کے لیے انہوں نے اپنی و نیا قربان کی ، بڑا منصب اور بڑی تنخواہ جھوٹا کر مکہ مکر مدآ گئے ، یہاں منصب بھی نسبۂ جھوٹا اور تنخواہ بھی کم ، منصب اور بڑی تنخواہ جھوٹا کے میکن بھراں منصب بھی نسبۂ جھوٹا اور تنخواہ بھی کم ،

بچوں کے دل ود ماغ تو خالی شختی کی طرح ہیں صاف شختی پر جو چیز لکھودی جائے وہ نقش ہوجائے گئی ہے۔ کہ است کی طرح ہیں صاف شختی پر جو چیز لکھودی کے بنتے یا گفت ہوجائے گئی ہوتے ہیں ،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

مامن مولود الا يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او بمجسانه. (متفق عليه)

'' ہر بچہ فطرتِ اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھراس کے دالدین اسے میبودی، عیسائی یا مجوی بنادیتے ہیں۔''

بے تو پیدائش طور پرمسلمان ہوتے ہیں ان کے بننے یا گر نے کے د مددار دالدین ہیں، اگر بچوں کی صحیح دین تربیت کریں تو یہ بچان کے لیے ذخیرہ آخرت ہیں، آتھوں کی شخندک اور وسیلہ منجات ہیں، اور اگر دین سے انہیں بریگاندر کھیں خواہ ان کی دنیا پوری لمرح بناسنوار دیں تو یا در کھیے یہی اولا دقیامت کے روز والدین کا گریبان پکڑ ہے گ اور انڈر تعالیٰ کی بارگاہ ہیں ان کے خلاف استغاشہ دائر کرے گ

## ہر فساد کا علاج جہاد:

حقیقت یہ ہے کہ قتر و نساد کا علاج صرف جہاد ہے، قر آن وحدیث کے علاوہ زمانہ کی تاریخ بھی شاہر ہے کہ جب تک جہاد کے ذریعہ کفروشرک اور نسق و فجور کی علاوہ زمانہ کی تاریخ بھی شاہر ہے کہ جب تک جہاد کے ذریعہ کفروشرک اور نسق و فجور کی کمر نہیں تو ژون جاتی اس وقت تک دنیا میں امن نہیں قائم ہوسکتا ،اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے قال کا تھم فرمایا ہے:

وَقَيْلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِيَّنَةً وَّيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ الْهِ-٣٩)

''اوران سے قبال کروخی کہ فتنہ باتی ندر ہے اور پورادین اللہ کا ہوجائے۔'' اور رسول الأصلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنادیا۔

من مات ولم يعز ولم يعدث به نفسة مات على شعبة من نفاق. (رواه سلم)

"جو مخص الی حالت میں مراکداس نے نہ بھی جہاد کیا اور نہ ہی اس بارے میں جھی سوچاوہ نفاق کے شعبہ پر مرا۔"

الله تعالی ہرمسلمان کے دل میں نفاق کی موت سے بیچنے کی فکر اور اللہ کی زمین پر صرف اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے جہاد میں نکل کر اللہ کے لیے جان لینے اور جان دینے کے جذبات پیدا فرمائیں۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدلله رب العلمين.